

Scanned by CamScanner

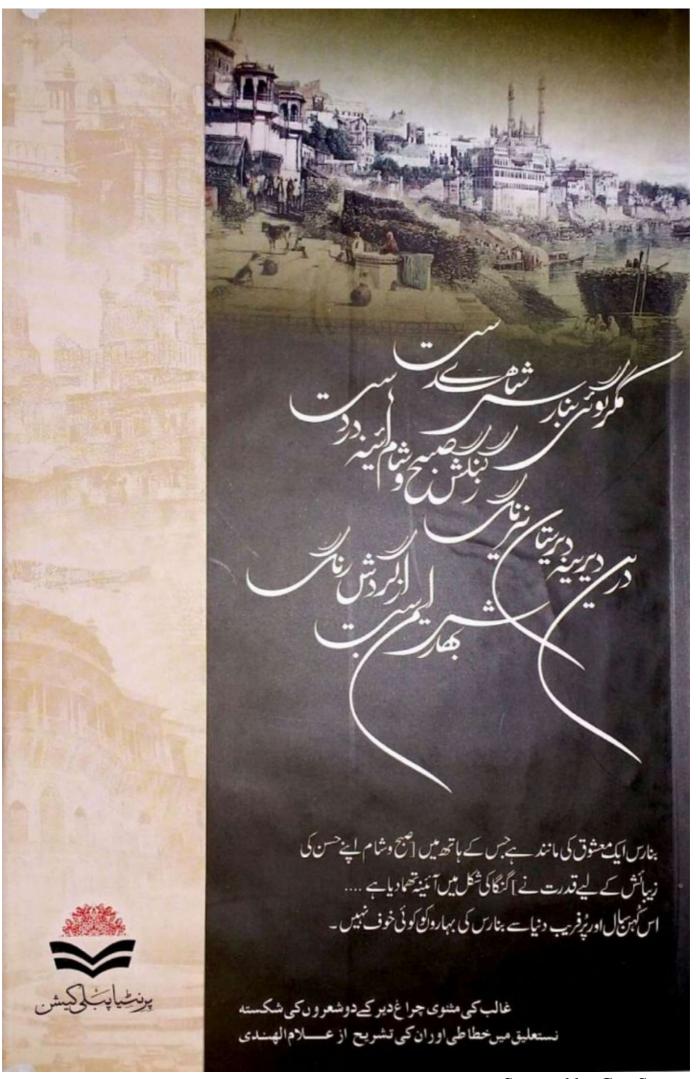

Scanned by CamScanner

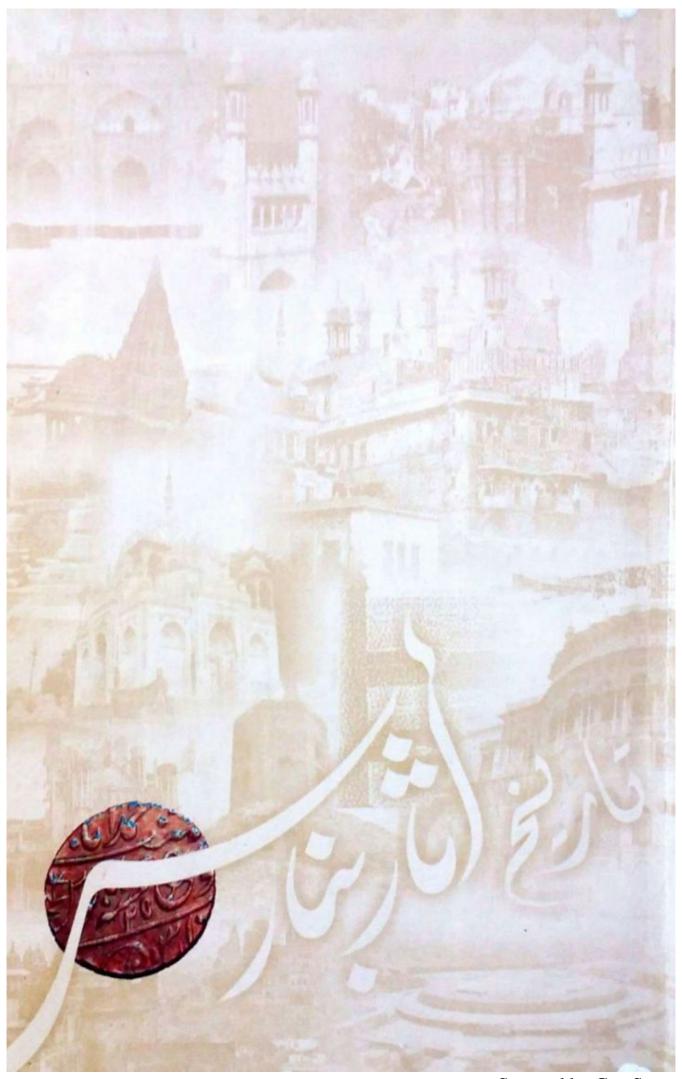

Scanned by CamScanner







بڑارس میں سلمانوں کا وجودائس وقت ہے جب بیشہرسلطان محمود غزنوی کے بھانجے حضرت سیدسالار مسعود غازی [متوفی ۴۲۴ ھ] کی توجہات کا مرکز بنا اور انھوں نے اپنے سیدسالار حضرت ملک افضل علوی کواس دیار پورب میں تبلیغ اسلام کی خدمت سپر دکر کے خودنو اح بہرائج کی طرف مراجعت فر مائی ۔حضرت ملک افضل علوی کی قافلہ سالاری میں اُن پاک طینت اسلامی سیاہیوں کا بنارس میں ورود ہوا اور یہاں کی سرزمین ہزاروں شہدا کے خون سے لالہ زار ہوئی۔

بنارس کے مسلمانوں کی ایک ہزار سالہ تاریخ نہ معلوم کتنے اولیاء ومشائخ کے نورانی وجود ہے روشن ہے اور جن کے دم سے آج بھی بنارس کے ہرگلی کو چے سے اللہ اکبر کی صدا ہے بازگشت سنائی دیتی ہے لیکن میہ تاریخ این ہیں کہ ہرکس وناکس کی وہال تک رسائی ہوسکے۔

حضرت مولانا مفتی عبدالسلام نعمانی مجددیؒ نے ان اولیا ومشائخ کے حالات کومنظر عام پرلانے کے لیے بنارس کے چھے چھی خاک چھانی ،شہر درشہر گھوم کر تاریخ کے بوسیدہ اوراق پر دیدہ ریزی کی اور برسوں کی جان سوزی کے بعد تذکرہ مشائخ بنارس تالیف فرمائی جس کو پہلے ہی ایڈیشن سے اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضرت مولف کی حیات میں اس کے تین ایڈیشن چھپ کرنایاب ہوگئے تقریباً پینتس برسوں بعدا ۲۰۱۱ء میں اس کا چوتھا ایڈیشن کی حیات میں اور ضروری حواثی کے ساتھ منظر عام پر آیا اور ایک سال سے کم مرت میں ختم ہو گیا۔ اب پانچواں ایڈیشن بھی نئے اضافوں کے ساتھ جھپ چکا ہے اور آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

# كَانْفَالْكَشْفِنْهُمْ وَلَشَدُ فَقِكَا فَالْأَفِلَا فَكُلَّا فَكُلُّا فَكُلِّلْ فَكُلُّا فَكُلِّ فَكُلُّا فَكُنَّا فَاللَّا فَكُلُّا فَكُلُّا فَكُلُّا فَكُنَّا فَاللَّا فِي فَاللَّالِي فَاللَّالِكُ فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَلْهُ فَلْمُ لَلَّا فِي فَاللَّالِي فَاللَّلَّا لِلللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِ

# <sub>قاریخ</sub> آثار بنارس

حضرت نوځ کے وقت سے لےکرهندوستان کے قدیم آریائی عہدتك، پھرتقریبا ٥٠٠ قبل مسیح سے بدھوں، هندووں، مسلمانوں اور انگریزوں کے آخری دور حکومت تك بنارس کی تمدنی، علمی، معاشرتی اور سیاسی تاریخ

مرتبه حضرت مولانامفتی عبدالسلام نعمانی مجددگ

> \_\_\_تحقيق وتعليق\_\_\_ عبدالباطن نعماني





طبع اول: ١٩٣٨ ه طبع دوم: ١٩٥٩ ه طبع سوم: ١٩٢٨ ه طبع چهارم: ١٩٦٨ طبع بنجم ١٥٠٧ء

فہرست مندرجات کتاب کے آخریس ملاحظ فرمائیں

به اهتمام: عبدالمقتدرنعمانی

حطاطی وصفحه آدائی: ع-البندی
 نمونه خوانی: عبدالظا برنعمانی وعبدالآخرنهمانی
 تصویر کشی : [الحاج] انور جمال وعشرت عثمانی
 طباعت و تجلید: پرنٹیا، داراگرمیداگن روڈ، دارائی 9125797969
 قیمت : تین سوروپیے

\_\_\_\_دستيابىكىپتے:\_\_\_\_

Varanasi: Mufti Printing & Publications, J.5/60, Azad Park, M: 9415262750

Printia Publication, 'AKSHAR' Near SOS, Chaubeypur, M: 9125797969

Falahi Book Depot, Pilikothi, M: 9889376678 Azad Book Depot, Pilikothi, M: 9125887673 Noor Nabi Book Seller, Dalmandi, M: 9506403516 Noor Nabi Akademy, Dalmandi, M: 0542-2422499 Naseem Book Depot, Dalmandi, M: 9389137914

Mau: Maktaba Alfaheem, Dhobia Imli, T: 0547-2222013, M: 9236761926

Mohd. Naeem Book Seller, Chowk,

Allahabad: Rayee Book Depot, 734, Old Katra, M: 9889742811

Delhi : KutubKhana Anjuman Taraqqi Urdu, Jama Masjid, T: 011-23276526 Star Publications, 4/5B, Asaf Ali Road, New Del. 011-23274874

Kolkata: Horizon Distributor, 14 B, Gora Chand Road, M:9831311918

Mumbai: Kitabdar, 108/110, Jalal Manzil, Temkar Street,

Bahar Publishers, Room 2, Block 8, M.T.Camp, Tel: 022-23071230

Patna: Book Emporium, Sabzi Bagh, Patna

Akola: Kausar Book Agency, Riyaz Khan Peer Khan, Meethi Boudi M:9822125888

### إنتساك

الله تعالی ان کی تربت پرائی بے پایاں رحتوں کے پھول برسائے۔ آمین العبدالجانی والمغرور بالامانی عبدالسلام نعمانی مجددی

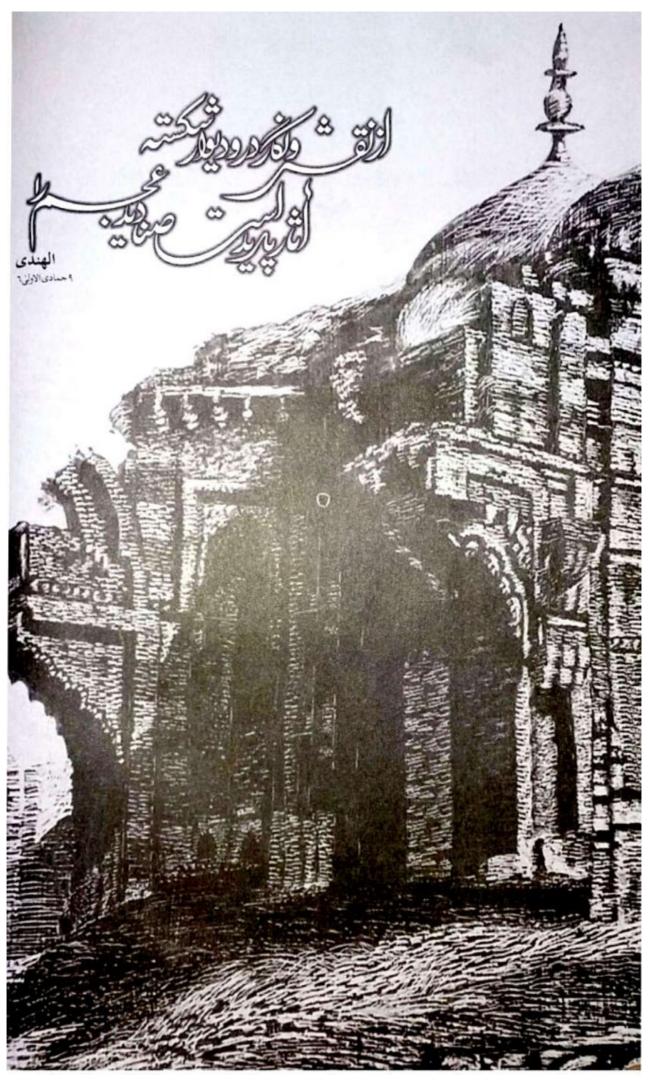

Scanned by CamScanner

### بيش لفظ

بحد الله تاریخ آثار بنارس کانقشِ پنجم تقریباً سینتالیس برسوں کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی اُس قادرِ مطلق کا بے پناہ اور چرت انگیز کرم ہے کہ اس کتاب کی اشاعت میں جس قدر تاخیر ہوئی ہے، اس کے قدر دانوں کا شوقی طلب اس قدر شدید اور حلقہ وسیع ہوا ہے۔ اس کتاب کو یہ مقبولیت بے شک خدا کی جانب سے حاصل ہوئی ہے۔

بہرحال جب ہم نے پہلے پہل تذکرہ مشائِخ بنارس کے نقش چہارم پرکام شروع کیا تو ہمارے پاس صرف خدا کی نفرے بھی ۔۔۔۔اور وہی اس قدر ہمارے شامل حال رہی کہ کتاب منظر عام پرآتے ہی ختم ہوگئی اور ہمیں فورا نقش پنجم کی تیاری میں جث جانا پڑا۔ اس سے فراغت کے بعد ہم نے زیر نظر کتاب کی جمیق و تعلیق شروع کی اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ کی کتاب کی تصنیف میں جس قدر جد و جہداور جاں فشانی ہوتی ہے جمیق و تعلیق میں بھی کچھ محنت نہیں ہوتی۔۔ اس کتاب کا موضوع اس کے نام ہے ہی ظاہر ہے۔ بنارس کی تاریخ پر پوں تو متعدد کتابیں تصنیف کی ٹی ہیں لیکن جس چیز کو بنیاد بنا کراس کتاب کی تصنیف کی ٹی ہیں تو متعدد کتابیں تصنیف کی ٹی ہیں لیکن جس چیز کو بنیاد بنا کراس کتاب کی تصنیف کی ٹی ہے ، اس اعتبار ہے یہ انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۹۲۸ میں اس کا پہلا ایڈ یشن منظر عام پر آیا تو اُس وقت کے محدود وسائل اور معمولی کتابت و طباعت کے باوجود ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا، تیسرااور چوتھا ایڈیشن بھی منظر عام پر آیا اور نایاب ہو گیا۔ فاص طور ہے چوتھا ایڈیشن جو کہ ۱۹۲۸ میں شابع ہواتھا، سابقہ تینوں نایاب ہو گیا۔ فاص طور ہے چوتھا ایڈیشن جو کہ ۱۹۲۸ میں شابع ہواتھا، سابقہ تینوں ایڈیشن کے مقابلے خوتھی اور متعدد اوصاف کا حال تھا اس لیے اہل علم توقیق کے یہاں اس کی کافی پزیرائی ہوئی اور یہ کتاب بنارس کی تاریخ کا ایک اہم ما خذ قرار پائی۔ بہی وجہ ہو کی گری عاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے بھی مقالے تحریر کیے ان کے لیے اس کی ڈگری عاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے بھی مقالے تحریر کیے ان کے لیے اس کی ڈگری عاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے بھی مقالے تحریر کیے ان کے لیے اس کی بیادی ماخذ کا اکام کیا۔ چناں چواس کتاب کے نایاب ہونے کے باعث ایک کتاب نیاب ہونے کے باعث ایک کتابے بنیادی ماخذ کا کام کیا۔ چناں چواس کن تقلیں فراہم کی جاتی رہیں۔

دوسری طرف، اس عرصة نایا بی میں بعض خودسا ختة مصنفوں کا ایک ایسا طبقہ سامنے آیا جس نے اس کتاب کوسامنے رکھ کر اس عنوان پر نئے نئے گل بوٹے کھلا کے لیکن ایسی ہرنی کوشش نے اس کتاب کی اہمیت وافادیت میں اضافہ کیا اور اس کے قدر شناسوں کی تشکی ہمیشہ باتی رہی۔

بہرکیف! ہم تواپے اس ایمان وابقان کے ساتھ اپنی کوششوں میں گلے رہے کہ اُس کارساز حقیق کے یہاں ہرکام کا ایک وقت معین ہے۔ جب اس کی مرضی ہوتی ہے تبھی وہ چیز منصۂ شہود پر آتی ہے۔ اس کتاب کی بحیل وتفکیل میں اس کی توفیق ونصرت س قدر ہمارے شامل کارر ہی ہے، یہ قارئین خود دیکھیں گے۔

عبدالباطن نعمانی خلف مفتی عبدالسلام نعمانی مجددی مغتی و حطیب شاهی حامع مسحد محیان وابی، بنارس موری کیم دمغیان الهادک ۱۳۳۲ پجری

ناريخ لناربى

### رينكاچكم طع درم ۱۹۵۹

تاریخ آثار بنارس کا پہلاایڈیشن چھے ہوئے گیارہ سال ہو پکے ہیں۔خدا کاشکر ہے کہ کتابت وطباعت کی غلطیوں اور ظاہری نقائص کے باوجود کتاب نے مقبولیت حاصل کی عوام وخواص میں اس کا خیر مقدم ہوا۔ ملک کے طول وعرض میں بنارس کی تاریخی اہمیت کا چرچا ہوا اور تقریباً دو ماہ کے اندر اندراس کا پہلا ایڈیشن ختم ہوگیا۔

ہولیا۔

کتاب چوں کہ کافی عجلت میں شائع ہوئی تھی اور بہت سے تاریخی واقعات درج ہونے سے رہ گئے تھے اس بنا پر دوسرے ایڈیشن سے پہلے نظر ثانی اور اضافہ کا اہم کام باقی تھا۔ حسن اتفاق سے پٹنہ کی خدا بخش لا تبریری اور دارا مصنفین اعظم گڑھ وغیرہ میں قیام کے مواقع ہاتھ آگئے جس کی وجہ سے کتاب میں دل کھول کر انظر ثانی کا موقع ملا اور متعدد مفید اور اہم اضافے ہوے جس کے نتیج میں آپ کے ہاتھوں میں پونے دوسو شخات کی کتاب بینی رہی ہے جب کہ پہلاا یڈیشن صرف اڑتالیس ہاتھوں میں پونے دوسو شخات کی کتاب بینی رہی ہے جب کہ پہلاا یڈیشن صرف اڑتالیس

صفحات پر مشتمل تھا۔
اس کتاب کی تیاری میں جتنی محنتیں صرف ہوئیں ان کا سیح اندازہ لگانا
مشکل ہے گزشتہ ایڈیشن میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تاریخ بنارس کا موضوع
مشکل ہے گزشتہ ایڈیشن میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تاریخ بنارس کا موضوع
مردی محنت اور تلاش وجتجو کا طالب ہے اور بدشمتی سے میں فرصت اور سکونِ خاطر
دونوں نعمتوں سے محروم ہوں ۔ بہر حال جیسا کچھ بن پڑا، نت نئے اضافوں ، فُٹ
دونوں نعمتوں سے محروم ہوں ۔ بہر حال جیسا کچھ بن پڑا، نت نئے اضافوں ، فُٹ
نوٹس اور حوالوں سے یہ کتاب مکمل کرلی اور کوشش کی ہے کہ اس ایڈیشن میں پہلی سی

کوتا ہیاں ندر ہیں۔تو قع ہے کہ بیقش بہرحال نقشِ اول سے بہتر ثابت ہوگا۔ع نقاش نقشِ ثانی بہتر کند زاول

اب بیرکتاب بنارس کی ایک علمی تمدنی اوراد بی تاریخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بدشمتی سے ہندوستان میں عام طور پر جوتار پخیس رائح ہیں،ان میں بنارس کا وہ مقام نہیں جوہونا چاہیے۔

ہم نے نونوسوسال کی تاریخی دستاویزیں کھنگالی ہیں۔قدیم قلمی ذخیروں کے ہزاروں اوراق النے ہیں۔عمارتوں کے پرانے کتبے پڑھے ہیں اور جہاں کہیں سن گن پائی وہاں سےخوشہ چینی کے بعدیہ کتاب مرتب کی ہے۔واقعات کی صحت پراطمینان کرلیا ہے اوراب \_\_\_\_

من قاش فروشِ دلِ صدیار ہ خویشم کی صدا لگار ہا ہوں ۔ تو قع ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اہلِ ذوق ونظراس بصناعت مزجاہ کو قبول فر مائیں گے اور میں سمجھوں گا کہ میری محنت ٹھکانے لگی ۔ سبک زجائے گیری کہ بس گراں گہرست متاعِ من کی صیبش مہاد ارزانی!

عبدالسلام نعمانی مجددی ناظم مکتبدندوة المعارف ومفتی وخطیب جامع مجدشای میان وایی - بنارس

ايريل ١٩٥٩ء

8

المحدللہ تاریخ آثار بنارس کا پانچواں ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ
کتاب اپن خصوصیت اورنوعیت کے اعتبار سے ایس ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسے بے پناہ
مقبولیت سے نواز ا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ چار ایڈیشن کے بعد دیگرے منظر عام پر
آئے اور نایاب ہوتے گئے۔ اس پانچویں ایڈیشن کے آنے میں بلا شبہ تاخیر ہوئی جس کا
سب ایک تو خاکسار کی عدیم الفرصتی تھی۔ دوسرے یہ کہ اس ایڈیشن کو گزشتہ ایڈیشن کے
مقابلے میں جامع اور کمل بھی بنانا تھا، جس میں بحد للہ بہت حد تک کا میابی بھی ہوئی۔
پانچ ہزار برس یا اس سے زیادہ سال گزرے، جب گنگا کے کنارے کا یہ شہر

پانچ ہزار برس یااس سے زیادہ سال کزرے، جب کنگا کے کنارے کا بیہ ہر خیم متمدن قو موں کی ایک گنجان آبادی کو اپنی آغوش میں لیے ہوے تھااوراس وقت آریوں نے بحیرہ کیسیین اورایران کے نواح سے پنجاب پھرگنگا جمنا کے کنارے آباد ہونا شروع کیا تھا۔ اور پیتے ہیں بیشہر کتنی سلطنق کو اجڑتے اور بنتے دیکھ چکا ہے۔ لیکن بنارس ہی کیا؟ خود ہندوستان کے عہدقد یم کی تاریخ بھی تاریکی میں ہے اور ظاہر ہے بنارس ہی کیا؟ خود ہندوستان کے عہدقد یم کی تاریخ بھی تاریخ وانوں کا اس بات پر کہ اس وقت کا تاریخی سرمایہ آج محفوظ نہیں ہے۔ لیکن تاریخ وانوں کا اس بات پر انفاق ہے اور آثار وقر ائن بھی بہی بتاتے ہیں کہ بیو سُون منو یعنی حضرت نوح سے وقت سے بیشہر آباد ہے۔

یں مرب یا کاشی قدیم زمانے سے ہی ہندووں کامتبرک شہرر ہاہاورانھیں کاشی بنارس یا کاشی قدیم زمانے سے ہی ہندووں کامتبرک شہرر ہاہا اورانھیں کاشی کارپر النہرائی کی کارپر النہرائی کارپر النہرائی کارپر النہرائی کارپر النہرائی کی کارپر النہرائی کی کارپر النہرائی کارپر النہرائی کی کارپر النہرائی کی کارپر النہرائی ک

کی عظمت پر ہمیشہ نازر ہاہے۔لیکن اس شہر کی عظمت کے تعلق سے ان کی تاریخی روایات قدیم زمانے کے چند پارینہ قصوں تک [جن کا مدار صرف عقیدت پرہے] محدود ہیں جنہیں نہ کوئی تاریخی حیثیت دی جاسکتی ہے، نہ ان سے کوئی تاریخی واقفیت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ بی ایک مختاط تاریخ نگاران قصول کو سند کے طور پر پیش کرسکتا ہے۔

کاشی کی تاریخ میں ہمارے سامنے صرف کاشی کھنڈ کئے جس کا اصل سنسکرت نسخ نمرسوتی بھون [سمپورنا نیڈ سکرت یو نیورٹی] میں موجود ہے جس کا اردوتر جمہ چھپ چکا ہے ۔لیکن ہندوستان کے عہد قدیم کی تاریخ سے یہ بھی تشنہ ہے۔ہم نے رام نگر میں مہارا جا بنارس کے کتب خانے کے مخطوطات میں ایک فاری تر جمہ کا نسخہ دیکھا ہے جس میں بچھکام کی باتیں مل گئیں اور ان کی صحت پردوسرے ماخذوں سے اطمینان بھی کرلیا ہے۔

حضرت عیسی ہے ۵۰۰ سال قبل کے تاریخی آثار جو کھنڈروں ،ستونوں اور لاٹوں کی شکل میں بنارس میں موجود ہیں، اُن کود مکھ کرتاریخ کے سلسلے میں بچھ رہنمائی ہوسکتی ہے۔سارناتھ کا میوزیم اِس سلسلے کا ایک خاص مرکز ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان عہد قدیم ہی ہے ایک مخصوص تہذیب وتدن کا مرکز رہاہے۔ دریا ہے سندھ کی وادی اور جنوب پنجاب میں ۱۹۲۲ء میں جوآ ثار قدیمہ زمین سے برآ مدہوے ہیں، ان سے ہندوستان کی تہذیب وتدن کا نشان بہت او نچاہوگیا ہے۔ پیشِ نظر کتاب صرف بنارس کی تاریخ ہے اور اس کتاب میں حضرت نوخ سے لے کرآ ریوں، بودھوں اور ہندووں کے دور کے واقعات کھے گئے ہیں، پھر مسلمانوں کے دور حکومت کی

قاريخ **ل**اُرجار

ا: ہندووں کے بھوان اسکند مے علق ان کی شہور ذہبی کتاب اسکند پُران ہے جس میں تقریبا اکیا ی ہزاراشلوک ہیں۔ یہ کتاب متعدد اجزاء [کھنڈوں] پر شمتل ہے جن میں سے ایک کافی کھنڈ بھی ہے۔ ان کھنڈوں کی صحح تعداد میں اختلاف ہے، البتہ بعض ماہرین کے نزدیک ان کی تعداد ہے جن کے نام اس طرح ہیں: [۱] مهیشود کھنڈ [۲] ویشنو کھنڈ ایک کھنڈ

تاریخ ہے،اوریمی اصل تاریخ ہے۔

مسلمان اول اول تو فاتح کی حیثیت سے ہندوستان آئے کی عرب اور ہندوستان کے باہمی تعلقات حضرت عیلی سے تقریباً دو ہزار سال پہلے سے ہی قایم سے گو، فاتح ہونے کی حیثیت سے انہوں نے قدم بعد میں رکھا، تاہم اس بنا پر بیکہنا بھی صحیح نہیں کہ عہد قدیم میں یہاں مسلمانوں کا وجودتھا ہی نہیں۔

آج سے تیرہ سوسال پہلے، پہلی صدی ہجری میں اسلامی فتوحات سے پہلے اور بعد کے جو بیرونی سیاح ہندوستان آئے ، انہوں نے بنارس کے تدنی وسیاسی حالات کی تصویر تھینچی ہے۔ اور خاص طور سے تیسری صدی ہجری [نویں صدی عیسوی] کے ایسے عرب تاجروں اور سیاحوں کے سفرنا ہے اور جغرافیہ کی کتابیں موجود ہیں جوہندوستان میں آتے جاتے رہے۔ مثال کے طور پر چند تاجروں کے نام درج ذیل ہیں:

| ٢٥٠ ه مطابق ١٢٨ ء | ابن حزواز به          |
|-------------------|-----------------------|
| ٢٩٢٥ مطابق ٨٤٨ء   | بوزيد حسن سيروني      |
| الياه مطابق ٨٨٥ ء | ابومعشرفلكي           |
| اوسه مطابق ۱۴۰    | سليمان تاجر           |
| استصطابق ١٩٣٠ء    | ابودلف معرابن مهلهل   |
| ۴۳۰ ه مطابق ۱۵۹ء  | اصطخري                |
| اسهمطابق ۹۵۲ء     | بزرگ بن شهر مار       |
| ۱۹۵۵ء مطابق ۹۵۵ء  | مسعودي                |
| ٢٧٧همطابق ٤٧٤ء    | این حو <del>ق</del> ل |
| ٢٨٦ ه مطابق ٢٩٩ء  | بثارامقدى             |
| وسهم مطابق ۱۰۲۸ء  | البيروني              |
| 220ھ مطابق ١٣٢٨ء  | بن بطوطه              |

مَارِيخِ لْمَارِ بِبَارِ سِرِ مَارِيخِ لْمَارِ بِبَارِ سِرِ

15

ان سیاحوں میں صرف البیرونی نے بنارس آکریہاں کا تاریخی جائزہ لیاہے۔
بقیہ سفر ناموں میں جتہ جتہ واقعات ہیں۔البیرونی کی کتاب الہندایک منتقل اور ضخیم
کتاب ہے۔اس کا ایک نسخہ ہالینڈ کا مطبوعہ یہاں آیا ہے اور میری نظر سے گزر چکا ہے۔
سلطنت مغلیہ کے ابتدائی دور ہی سے بنارس کی ایک مخصوص علمی ہتمدنی حیثیت
قائم ہوگئ تھی۔ یہاں بڑے بڑے علماء وفضلاء اور نامور شعراء ومصنفین پیدا ہوہ ہے جخصوں
نے بنارس کا نام بہت اونجا کیا۔

ہوکراپنے ہوگراپنے ہو

ل: آپ کانام محمد ابن احمد البیرونی ہے۔ ۱۹۸۵ میں خوارزم [موجود از بکستان] میں پیدا ہوے۔ ریاضی،
ہیئت، تاریخ وجغرافیہ جیسے علوم میں انتہائی مہارت حاصل تھی۔ سلطان محمود غزنوی [متوفی ۱۰۳۰ء] کے ساتھ ہندوستان
ہیئت، تاریخ وجغرافیہ جیسے علوم میں انتہائی مہارت حاصل تھی۔ سلطان محمود غزاب بحری سیر کی اور پھراس کے بعد اپنی مشہور کتاب 'کتاب البند' تالیف کی جس میں انہوں ہندووں کے بذہبی عقائد، ان کی تاریخ اور پاک وہند کے جغرافیائی حالات بری تحقیق سے لکھے ہیں۔ اس کتاب میں ہندووں کی ناریخ سے متعلق انہوں نے جومعلومات کھی جغرافیائی حالات بری تحقیق سے لکھے ہیں۔ اس کتاب میں ہندووں کی تاریخ سے متعلق انہوں نے جومعلومات کھی میں ان میں بہت میں معلومات ایسی جواور کہیں حاصل نہیں ہوسکتیں۔ اس کتاب کو لکھنے میں البیرونی نے بڑی میال ہندوستان رہ کر شکرت زبان کی، کیوں کہ ہندووں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کر لی کہ برہمن تعجب کرنے گئے۔ ان کی ایک دوسری کتاب' قانون معدودی' ہے جوعلم فلکیات سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی بہت بڑے سائنس داں کی حیثیت سے بھی جانے مسعودی' ہے جوعلم فلکیات سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی بہت بڑے سائنس داں کی حیثیت سے بھی جانے جس سے جوعلم فلکیات سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی بہت بڑے سائنس داں کی حیثیت سے بھی جانے جس سے جوعلم فلکیات سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی بہت بڑے سائنس داں کی حیثیت سے بھی جانے جس سے جوعلم فلکیات سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی بہت بڑے سائنس داں کی حیثیت سے بھی جانے جس سے اس میں اس کی وجہ سے البیرونی بہت بڑے سائنس داں کی حیثیت سے بھی جانے بی سے اس کا میدوں سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی بہت بڑے سائنس دان کی حیثیت سے بھی جانے جس سے اس کی وجہ سے البیرونی بہت بڑے سے سائنس دان کی حیثیت سے بھی جانے بھی ہوں کی میں میں اس کی وجہ سے البیرونی بہت بڑے سائنس دان کی حیثیت سے بھی جانے بھی ہوں کی جو اس کی حیثی ہوں کی میں اس کی وجہ سے البیرونی بھی ہوں کی میں کی حیثی ہوں کی میں کی میں کی میں کی دوسری کی میں کی میں کی میں کی میں کی دیا کرنے کے دوسری کی دوسری کی کی دوسری کی دوسری کی جو بھی ہوں کی میں کی دوسری کی دوسری

ع: بیشاہان تعلق میں ایک ایمان داراورصفات ستودہ کا مالک اوررجب نامی سیسالارکا مالک تھا۔ بچپن ہی میں والد کا انقال ہوگیا تھا جس کے بعد پچاغیاث الدین تعلق [متوفیٰ ۱۳۲۵ء] نے اس کی الیمی پرورش کی کہ اسے بیمی کا ذرابھی احساس نہ ہونے دیا ہیکن جلد ہی بچاکا ہمی انقال ہوگیا تواس کی پرورش اس کے پچپازاد بھائی محمد تعلق [جونا خان] نے اپنے باپ سے بھی زیادہ اچھی طرح کی جس کا ۲۰ مارچ ۱۳۵۱ء کو انقال ہوگیا۔ پچپازاد بھائی کے انقال کے بعد فیروزشاہ اس کا جانشین ہوا اور بہترین حکومت کرتا ہوا ۱۳۸۰ء میں انقال کر گیا۔ جون کے رشہر سے چند کیلومیٹر کے فاصلے پرلب سڑک اس کا مقبرہ مخدوش حالت میں واقع ہے۔ عب نعمانی

سے: محمقلق کا اصل نام جوناخان تھا۔ جب تخت حکومت ترکیکن ہوا تو اپنالقب محمقطلق اختیار کیا۔ فیروزشاہ تعلق نے جب اس کے نام پرشہر جون پور آباد کیا تھا تو اس کا نام جونا پور رکھا تھا جو بعد میں کثرت استعمال کے سبب جون پور ہو گیا جب اس کے نام پرشہر جون پور آباد کیا تھا تھا جو سے اسلامی حکومت میں حکومت میں اسلامی حکومت میں حکومت میں حکومت میں اسلامی حکومت میں حکومت میں اسلامی حکومت م

ناريغ كارنبار سر

اس وقت دہلی سے علاء اور مشائخ کی ایک بہت بڑی تعدادیہاں آکربس گئ جن کے لیے دربارشاہی سے وظیفے مقرر تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ پورب میں مضافات جون پورکونا مور علاء اور مشاہیر صنفین کاعلمی مرکز ہونے کی وجہ سے جتنی شہرت حاصل ہے اتنی کسی علاقہ کونہیں۔ پورب کی تشریح کرتے ہوئے ہندوستان کے جلیل القدر عالم اور مورخ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کی کتاب می اثرالکرام میں شاہجہاں بادشاہ کے مشہور شاہانے فقرہ:

يورب شيرازمملكت ماست

کودرج کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیار پورب سے شاہجہاں کوغایت درجیشغف تھا۔ مولا نااپنی دوسری مشہور کتاب سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں ہندوستان کے صرف ایک حصہ پورب کے علمی چرچوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پورب کے صوبول میں صوبہ اودھ ، صوبہ اللہ آباد اور صوبہ عظیم آباد شے اور بنارس وجون پورغیم آباد کے صوبوں میں شامل تھے۔ فرماتے ہیں:

پورب کااطلاق تین صوبوں پر ہوتاہے ،صوبداودھ،صوبہ اللہ آباداور صوعظیم آباد<sup>ی</sup>

وعبارة عن ثلاث صوب صوبة اوده وصوبة اله آباد وصوبة عظيم آباد

(سبحة المرحان في آثار هندوستان)

ریشہادت تو خیر بہت بعد کی ہے، ورنداسلامی ہندوستان سے پہلے کے دور میں ان علاقوں کو بڑی مرکزیت حاصل تھی۔ بنارس اور سارناتھ کے علاقے میں بدھمت کی جو

ع عظیم آباد وہی ہے جواب پٹنہ کے نام مے مشہور ہے۔عب نعمانی



ل: آپ کانام میرفلام علی واسطی بینی ہے۔ ضلع ہردوئی میں واقع قصبہ بلگرام میں ۱۵ میں پیدا ہو ہے۔ آپ ایک
با کمال شاعر ، مورخ اور تذکرہ نگار تھے۔ بلگرام ہے اور نگ آباد آکرنواب حیدرآباد کے دربار ہے وابستہ ہوگئے۔
عربی ، فاری اور ہندی زبانوں میں دستگاہ کامل رکھتے تھے ، کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے جن میں سبحۃ المرجان [علاء
ہندکا تذکرہ] ید بیضاء [عام شعراء کا تذکرہ] خزانہ عامرہ [صلہ یافتہ شعراء کا تذکرہ] سرورآ زاد[ہندی نژاد شعراء کا
تذکرہ] ماراکرام [علاء بلگرام کا تذکرہ] اور روضة الاصفیاء [اولیاء اور نگ آباد کا تذکرہ] زیادہ مشہور ہیں۔
تذکرہ] میں وفات یائی۔ عب نعمانی

قدیم یادگاریں اور ویہار [تعلیمی خانقامیں] ہیں ان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس شہر کو ہر دور میں بردی مرکزیت حاصل رہی ہے جیسا کہاس کتاب کے مطالعہ سے ظاہر ہوگا۔

اس کتاب کے دوجھے ہیں۔ پہلے جھے کا نام' تاریخ آثار بنارس' اور دوسرے حصے کا نام' تذکرہ مشاکخ بنارس' ہے جس میں پانچویں صدی ہجری سے لے کرچود ہویں صدی ہجری کے آخر تک کے بنارس کے علاء وصفین اور حضرات مشاکخ کے حالات ہیں۔ زیر نظر کتاب میں ضمنی طور پران کے حالات آگئے ہیں کیکن ان کا تکملہ دوسرے جھے میں کردیا گیا ہے۔

۱۹۳۹ء میں چودھری نبی احمرسندیلوی [ایم آراے ایس بنارس] نے بنارس کی ایک تاریخ ' مرقع بنارس' مرتب کی تھی جوشائع ہو چکی ہے اور ہم نے بھی دیکھی ہے۔ اس میں مصنف ہے بعض تسامحات بھی ہوے ہیں، پھر بھی تش اول کی حیثیت سے چودھری صاحب کی پیضدمت قابل قدرہے۔

تاہم افسوں یہ ہے کہ آج تک ہندوستان کی کوئی سیح اور سی تاریخ کاسی ہی نہیں سی سے معلیہ دور حکومت میں تاریخ کی بردی بردی کتابیں تصنیف ہوئیں لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ کتابیں انگریزوں نے اپنے دور میں سیخ کردیں بایہاں سے اٹھالے گئے اور انہوں نے بعض زرخریدموز عین سے الی تاریخیں کھوا کیں کہ ہندواور مسلمان دونوں ہی اپنے اسلاف کے کارناموں کو د کھے کرشر ما کیں اور آپس میں نفرت اور غم وغصہ کی آگ میں سیکتے رہیں۔

بالآخراس الراؤاور حکومت کرو کی پالیسی کامیز نتیجه نگلا که مسلمان اپنان تاریخی زخیروں مے محروم ہوگئے۔اسی بنا پرعلامہ اقبال مرحوم نے کہاتھا: وہ موتی علم وحکمت کے کتابیں اپنے آباء کی جود کچھوان کو پورپ میں تو دل ہوتا ہے تی پارہ

ہم نے انڈیا آفس لندن اور برٹش میوزیم 'کی ایس کتابوں کی فہرست حاصل

ناريخ لناربخار

آج کا انگریزی خوال طبقہ تاریخ میطلق بے خبر ہے۔ کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں انگریز وں کے دور کی اندھی تقلید کی جارہی ہے اور وہی کتا بیں نصاب میں داخل ہیں جن سے فریقین میں آج بھی نفرت اور نم وغصہ کی فضاپیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا جرم ان صنفین اور دانشوروں کا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے زہر انگے ہیں جن سے ہندوستان کی ایکٹا اور قومی بجہتی پر سخت اثریز اے۔

ہندوستان کے عہدوسطیٰ کی تاریخ لکھنے میں بجائے وصل پیدا کرنے کے فصل پیدا کرنے کے فصل پیدا کیا ہے۔ اس سلسلے میں سرجاد و ناتھ سرکار کی اورنگ زیب پڑھی ہوئی پانچ جلدین بردی شہرت کا باعث ہوئیں جن میں دل کھول کر اورنگ زیب کے مذہب پرجملہ کیا گیا ہے مثلاً:
"ایک مذہب جوائے پیرووں کو ڈاکہ زنی اورقل کو مذہبی فریضہ بچھنے کی تلقین

میں سہب بوپ بیرووں وور درن اور کا میں استھ نہیں دے سکتا۔" کرتا ہو وہ انسانیت کی ترقی اور دنیا کے امن کا ساتھ نہیں دے سکتا۔"

[اورنگ زیب،جلدسوم ص۲۹۳ تا۲۹۸]

ممکن ہے کہ بیتر برانگریزوں کے دور کی ہو جس کے متعلق بیگان کیا جاسکتا ہے کہ انگریزوں کوخوش کرنے کے لیے کھی گئ ہولیکن ۱۹۴۷ء کے بعد جب کہ انگریز ہندوستان سے جاچکے تھے ہمسٹر آری مجومدار عنے اپنی ایک تحریبیں مسلمانوں کو ملیجھ بناکر

ا: بیم وجودہ بنگلہ دیش میں راج شاہی ڈویژن کے ضلع ناٹور کے شکرانا می علاقے میں ۱ رازارہ ۱۸۷ء کو پیدا ہو ہے۔ کلکتہ میں تعلیم حاصل کی ،فن تاریخ سے خاص لگا دَاوردرس و تدریس ذاتی مشغلہ تھا۔ مختلف مقامات پر تعلیمی خدمات انجام دیتے ہوے اگست ۱۹۲۷ء میں کلکتہ یو نیورٹی کے واکس چائسلرمقرر ہوے۔ان کی رہائش گاہ واقع کلکتہ اس وقت ریسرج سینفرکی شکل میں ہے۔ 19مئی ۱۹۵۸ء کو انتقال ہوا۔ عب نعمانی [بحوالہ دکی پیڈیا]

۲: ان کی اس کتاب کا نام اے ہسٹری آف اور نگزیب ہے جوا ۱۹۲۱ء میں شائع ہوئی۔ عب نعمانی [اپینا] سے: آر ، ہی، [رمیش چند] مجومار شلع فرید پور [موجودہ بنگلہ دیش] کے خان یارانا می گاؤں میں ۴/۲ا/۱۸۸۸ء کو پیدا ہوے۔ کلکتہ یو نیورٹی میں کے سال تک شعبہ تاریخ میں پروفیسرر ہے۔ ان کی بیہ کتاب [ہسٹری اینڈ کلچرآف انڈین پیپل] المجلدوں میں ۱۹۵۱ء میں ممبئی ہے شائع ہوئی ہے۔ ۱۹۸۰ء میں کلکتہ میں ان کا انتقال ہوا۔ عب نعمانی [ایسنا]

14

ان کی ہندوستان میں آمد کوایک المیہ قرار دیا اوراس دکھ کا اظہار کیا کہ شخی بگھارنے والے ہندورا جاؤں نے مل کراس بات کی کوشش نہیں کی کہ وہ ترک فاتحوں کو ہندوستان سے باہر نکال کرایئے گوشت کا کا نثا نکال پھینکتے۔ [سٹری اینڈ کلچرآف انڈین پیپل ج۵]

حال ہی کے ایک ممتاز تاریخ نویس ڈاکٹر ایشوری پرشاد[ایم اے] پروفیسرہسٹری، اللہ آباد یو نیورٹی نے اپنی تاریخ میں جوانگریزی مدرسوں کے اوپر کے درجات کے لیکھی گئی ہے۔ ہندوستان کے انصاف پیندشہنشاہ عالمگیر[متوفیٰ ۷۰ کاء] پرزبردست الزام لگاہے۔ چنانچے کھتے ہیں:

"اورنگ زیب نے بھی یہی تھم لگادیاتھا کہ کوئی اس کے زمانے کے واقعات کا حال نہ لکھے، مگرایک ہمعصر مسلمان مورخ محمد ہاشم خفیہ طور سے اس زمانے کے حالات لکھتار ہا، اس لیے وہ خافی خال کہلا تا ہے۔ اس کی کتاب منتخب اللباب سے اورنگ زیب کے زمانے کے حالات بہت کچھ معلوم ہوتے ہیں۔"

یہ واکٹر صاحب کی تاریخ دانی کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے عالمگیر پر الزام لگا کر آنہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ تاریخ سے اپنی ناوا قفیت کا بھی ثبوت دیا ہے اور خفیہ سے خافی خال نام پڑنے کی وجہ بھی خوب بیان کی ہے جو کہ عربی قواعد کے سراسر خلاف ہے۔ اور ستم بیہ ہے کہ ایشیا ٹک سوسائیٹی برگال 'سے جونیخ ہوا ہے وہ بھی خافی خال ہی کے نام سے منسوب ہے۔ حالانکہ نیخواف کی طرف نبیت ہے جو نیسا پور [خراسان] کا ایک بڑا قصبہ ہے جس کی بحث آگے مآخذ کی فہرست میں آرہی ہے۔

بیتو ایک خافی خاں کا ذکرتھا جو منی طور پرنکل آیا ور نہ عالمگیر ہی کے عہد میں بیسیوں تاریخیں ایسی ہیں جو فارسی میں مرتب ہوئیں اور ان کو ہندووں نے مرتب کیا جن کے قلمی

ناريغ كأرشار

ا: سرویلیم جانس[م ۱۷۹۳] نے مشرقی تہذیب کی تحقیقات کے تعلق سے بیادارہ ۱۷۸۵ماء میں میوزیم کی شکل میں ملکت میں قائم کیا تھا، جوآج بھی دن پارک سریٹ کلکتہ میں موجود ہے۔ع ب نعمانی

ننخ انڈیا آفس لندن میں موجود ہیں۔ اس بحث ہے ہم کویدد کھانا مقصود ہے کہ تاریخ کافن اس دور میں 'بازیجے' اطفال' بن گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بی نہیں بلکہ جن لوگوں نے بھی تاریخیں مرتب کی ہیں ان میں اس قتم کی گل کاریاں کی گئی ہیں جن سے تاریخ کا وقار گرگیا ہے۔ آئ کل تاریخ لکھی نہیں جاتی بلکہ بنائی جاتی ہے۔ البندا ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ بنا کیں نہیں بلکہ بنائی جاتی ہے۔ لہندا ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ بنا کیں نہیں بلکہ بنائی جاتی ہے۔ لہندا ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ بنا کیں نہیں بلکہ تھی ہے۔

ظاہر ہے کہ ان حالات میں قلمی سر مایوں بیتی کتابوں ،سرکاری رپورٹوں اور شاہی دستاویز وں سے فائدہ اٹھا نا آسان کا منہیں ہے۔ بید کام پچھ زیادہ مشکل نہیں تھا اگر حالات ایک یا چند کتابوں میں جمع مل جاتے یا کم از کم کتابوں میں آج کے طریقے کے مطابق انڈکس یا فہر تیں ہوتیں ،گرمولف ان تمام سہولتوں سے یکسرمحروم تھا۔ اس کے لیے مسل کے سوااورکوئی شکل نہی کہ وہ صد ہا کتابیں لفظ بہلفظ پڑھی جا تیں جن سے بناری کے متعلق بچھ بھی ملنے کی امید ہو۔

اس موقع پراپ ان دوستوں کاشکر بیادا کرنا ضروری ہے جنہوں نے اپنے خاص ذوق سے مولف کی ہمکن مدد کی ہے ، جن میں محترم دوست خواجہ افضل امام [ایم اے، ریسر ج اسکالر پٹنہ یو نیورٹی ] خاص طور سے قابل ذکر ہیں کہ موصوف ہی کے توسط سے مہادا جا بنارس کا کتب خانہ نظر سے گزرا اور اس سے معتد بہ فائدہ اٹھایا۔ اپنے عزیز دوست مولا نا ڈاکٹر کئیم بشیر احمد صاحب مرحوم الیف ایم بی ایس [ میڈیکل کالج اللہ آباد ] کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی بروقت مستعدی اور ان کے اپنے جمع کردہ مواد اور حوالوں سے بڑی مدد ملی ۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے محتر م بزرگوار حضرت مولا ناسید شاہ شاہم کی صاحب سبز یوش آ و متوفی اے ساتھ ہی ساتھ ایم گورکھپور و سجادہ فتین خانقاہ رشید ہے جون پور صاحب سبز یوش آ و متوفی اے ساتھ کی ساتھ کے میں عظم گورکھپور و سجادہ فتین خانقاہ رشید ہے جون پور و آستانہ حضرت مخد وم شاہ طیب بناری کے حق میں دعا ہے مغفرت کر رہا ہوں ۔ [خدا ان کو

ا: آپ حضرت مولا نامحمه عمر خطقی [متوفیٰ ۱۹۲۷ء] ساکن حجتن پوره شهر بنارس کے فرزند دلبند تھے،عین عالم جوانی میں ۱۹۲۰ء میں وفات پائی۔ع بنعمانی

کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے آ کہان کے للمی ونادر کتب خانہ سے خوشہ چینی کی ،جس کے بغیر کتاب کی ترتیب نامکمل ہوتی۔

> ا گھے گہذوق طلب ازجیتی بازم نداشت دانہ می چیدم درال روزے کہ خرمن داشتم

اس کتاب کی تالیف میں جن کتابوں سے مدد لی گئی ہے،ان کی پوری تفصیل آگے آرہی ہے۔کتاب آپ کے سامنے ہے۔ آپ خود فیصلہ کرسکتے ہیں کہ اس کتاب کی ترتیب میں کتنی جدوجہد کی گئی ہے۔ اب سے عہد اسلامی کی ایک ہزار سالہ تاریخ ہوگئی ہے جوصرف بنارس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کتاب میں اہم تاریخی مقامات ہم جدوں اور شاہی عمارتوں کی تصویریں بھی لگادی گئی ہیں جن سے اس کی افادیت میں اضافہ ہوگیا ہے۔ غرض کتاب کے زیر نظر ایڈیشن کو سابقہ ایڈیشنوں سے کئی گونہ بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

عبدالسلام نعماني مجددي



ناربغ لناربنار سر

### مَاخِلْ ووکتابیں جن سے اس تالیف میں مدو ملی

#### ١\_كتاب الهند:

۳۳۹ م ۱۰۴۸ء میں ابور بحان البیرونی نے جب ہندوستان کے اطراف، شال و بنارس کی سیاحت کی توعر بی زبان میں بیسفرنامه مرتب کیا۔ کتاب کے دو نسخ ہالینڈ اورلندن سے شائع ہوے ہیں اور دونوں میری نظر سے گزر چکے ہیں۔ اس کتاب میں بنارس کے برہمنوں اور ان کی تہذیب و تدن اور طرز معاشرت پر تو روثنی ڈالی گئی ہے لیکن مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس کتاب کا اصل نام تو مالسله مند ہے، لیکن کتاب البند زیادہ مشہور ہے۔ اس کے اردو ترجے بھی چھے ہیں جوانتخاب اور خلاصوں کی شکل البند نریادہ مشہور ہے۔ اس کے اردو ترجے بھی چھے ہیں جوانتخاب اور خلاصوں کی شکل میں ہیں، لیکن افسوس کہ متر جمین نے اس کے ساتھ بڑا بے رحمانہ سلوک کیا ہے اور سیاحتہ بڑا بے رحمانہ سلوک کیا ہے اور سے ترجے کیف سے خالی نہیں ہیں۔

#### ٢\_سبحة المرجان في آثار هندوستان:

مولانا غلام علی آزاد بگرائ [متوفی ۲۸۷۱ء] نے بید کتاب عربی میں آج سے تقریباً و هائی سوسال پہلے لکھی ہے جس میں ہندوستان کی علمی تاریخ درج ہے۔ مہارا جا ایشری پرشادوالی بنارس [م۱۸۹۱ء] کے ایماء سے اس کا فاری ترجمہ سید مشس الدین حنی نامی سی مخص نے کیا، جیسا کہ مقدمہ میں درج شدہ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے:

مہارا جاایشری پرشادصا حب وحید العصر عالی خاندان ست مہارا جاایشری پرشادصا حب وحید العصر عالی خاندان ست مربستم به فرمان سترکش کہ درایش پیرواقباش جوان ست کر بستم به فرمان سترکش کہ درایش چردم واجد اللغامان جان ست

مع عقف عمال اروادی م بیفاری ترجمه مها دا جا بنارس کی لائبر ریی واقع اندرون قلعدرام نگر میں ہے۔

<u>٣ لطائف اشر فى:</u> مرتبه شخ نظام يمنى،مريد خاص حضرت مخدوم اشرف جها نگيرسمنانی [متوفی ٨٠٨ه ] ۲۱ یہ نسخہ مدرسہ ظہرالعلوم بنارس کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ بنارس کی تاریخ کے سلسلے میں اکثر واقعات غیرمتند ہیں جوالحاق میں اکثر واقعات غیرمتند ہیں جوالحاق کا نتیجہ ہیں۔ کتاب کا دیباچہ پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کتاب ورقا بعد ورق حضرت مخدوم صاحبؒ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ اس کے دیبا ہے سے بینظا ہر ہوتا ہے کہ کتاب کی ترتیب ۱۳۴۹ء مطابق ۵۵ ھیں ہوئی۔

٤\_گنج ارشدى:

سیشخ محمدار شد جون پورگ کے ملفوظات کا فاری ترجمہ ہے جےان کے مرید حضرت شخ شکراللہ نے جمع کیا ہے ۔ کتاب ملفوظ کا ملفوظ اور تاریخ کی تاریخ ہے۔ ترتیب یول ہے کہ شجرہ عروجی حضرت بدرالحق سے لے کر آنخضرت تک کے تمام ہی پیران سلاسل کے مفصل احوال درج ہیں، انہی کے شمن میں سلاطین کے حالات اور بنارس کے بھی تاریخی واقعات آگئے ہیں۔ تقریباً ۲۰۰۰ سال پہلے یہ کتاب تالیف ہوئی ، قلمی نسخہ خانقاہ رشید یہ واقع جو نپور میں میری نظر ہے گزراہے۔

#### ه\_ گنج رشید<u>ی</u>:

یہ دیوان عبدالرشید جو نپوری [متوفیٰ ۱۰۸۳ه] خلیفہ حضرت مخدوم شاہ طیب بناریؒ [متوفیٰ ۱۰۴۴ه] کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جسے آپ کے مریدنصرت جمال خال ملتانی نے جمع کیا ہے۔ یہ ملفوظات ۱۰۷۲ء سے ۱۲۲۳ء سے ۱۲۷۳ء تک کے ہیں جن میں تاریخی واقعات کافی آگئے ہیں۔ قلمی نسخہ خانقاہ رشید بیہ جو نپور میں ہے۔

٦\_كاشى كهند:[ترجمهُ فارى]

قلمی نسخه مهارا جا بنارس کی اسٹیٹ لائبریری رام نگرمیں ہے۔

٧\_عالمگير نامه: [اننثى محم كاظم]

اورنگ زیب عالمگیر [متوفی ٤٠ ١٥] کے حکم سے ان کے ابتدائی دس سالہ دور حکومت کی تاریخ مرتب کی گئی تھی جو بھکم عالمگیر آ کے چل کرروک دی گئی۔ عالمگیر نے اسے اس نظریہ کی بنا پرروک دی کہ حکومت کے زیر سابیکھی ہوئی تاریخ تاریخ نہیں، تاریخ وہی منتد ہے جودوسرے اہل قلم کھیں۔ بہر حال یہ کتاب عرصہ ہوا ٹائپ ہیں ایشیا ٹک سوسائٹی کلکتہ سے شائع ہوئی ہے۔

ناريخ لتأرينار

٨\_واقعات عالمگيرى:[قلمي]مصنفهاميرخال

اس میں عالمگیر کی ولادت، شاہزادگی اور پھرتخت نشینی ہے لے کرشا ہجہاں کی وفات ۱۲۵۸ء تک کے حالات ہیں۔اکا ایک نسخہ کتب خانہ دارالمصنفین اعظم گڑھ میں ہے۔

٩ خلاصه عالمگير نامه: مولفه هاتم خال

یہ عالمگیر نامہ کا خلاصہ ہے جود سو ہیں سال مرتب ہوا۔ برٹش میوزیم میں جونسخہ ہے وہ عالمگیر کے ۲۷ ویں سال حکومت ۱۱۱۵ھم ۴۰ کاء کا مکتوب ہے۔

#### ١٠ ـ بلونت نامه از خيرالدين :

راجا بلونت سنگھوالی ریاست بنارس [متوفیٰ ۱۷۷ء]نے اپنے عہد حکومت از ۱۵۵اھ م ۱۷۴ء عبد حکومت از ۱۵۵اھ م ۱۷۴ء تا ۱۸۴ھ م ۱۸۴۰ھ م ۱۷۴۰ء کی تاریخ کھائی ہے جس میں ریاست بنارس کے تاریخی حالات کے ساتھ ساتھ بنارس شہر کے بھی تاریخی واقعات آگئے ہیں۔ قلمی نسخہ ریاست رام نگر بنارس کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

#### ١١ \_ لب التواريخ هند:

مولفہ رائے بندرابن پسررائے بہرامل۔اس میں مسلمان فرمانرواشہاب الدین غوری مولفہ رائے بندرابن پسررائے بہرامل۔اس میں مسلمان فرمانرواشہاب الدین غوری اللہ متوفی اور عبد میں تصنیف ہوئی اور کومت ۱۱۱۱ھم ۱۲۸۹ء تک کے حالات ہیں۔ بیعالمگیر کے عہد میں تصنیف ہوئی اور اس کا ایک نسخ عہد عالمگیر کے ۲۲ ویں سال حکومت ۱۱۱۱ھم ۱۲۹۸ء کا لکھا ہوا انڈیا ترفی لندن میں موجود ہے۔

١٢\_ تاريخ خوافي: [خوافي خال]

ایشیا فک سوسائی کلکتہ ہے بیانحہ ٹائپ کے حروف میں طبع ہوا ہے۔ غلطی ہے خوافی خال کے جائے پوری کتاب میں خافی خال چھپا ہے۔ خوافی 'خواف کی طرف خال کے بجائے پوری کتاب میں خافی خال چھپا ہے۔ خوافی 'خواف کی طرف منسوب ہے جو کہ نیسا پور [خراسان] میں ایک بڑا قصبہ ہے۔ جیسا کہ مجم البلدان میں

خواف خراسان میں واقع نیساپور میں ایک بڑا قصبہ ہے۔

خواف قصبة كبيرة من اعمالنيساپوربخراسان

[جهن ٢٤٩]مطبوعهم

ناريز *لاريار* الر

۲۳

یمی' خواف' تھا جہاں کے بڑے بڑے علاء وفضلا ءمغل بادشاہوں کے دربارے وابستہ تھے مصنف نے خود ہی' منتخب اللباب' میں خواف کی تفصیلات بیان کی ہیں اور کتاب میں ہرجگہ خوافی خال کا نام لکھاہے۔

۱۳\_تاريخ بيهقى: [فارى]

۱ ۱ \_ تاریخ فرشته:

فاری مطبوعه نول کشور لکھنو، مرتبہ جمر قاسم فرشتہ [متوفیٰ ۱۰۳۳ھ] رام مگر کی لائبریری میں قلمی نسخہ موجود ہے جس ہے اکثر و بیشتر استفادہ کیا گیاہے۔

ه ١ \_ ملفوظات مولانا عبدالسبحان: [فارى]

یدہ ۱۲۵ھ م ۱۸۳۴ء میں لکھی گئی ۔اس میں بنارس کی اکثر مسجدوں اور شاہی محلوں کی تاریخ ہے۔

١٦\_ تاريخ صنم كدئه بنارس: [اروو]

مصنف کا نام معلوم نہیں الیکن ۱۸۳۴ء مطابق ۱۲۵۰ھ میں جب جائیس سے ایک فاندان بناری آکر آباد ہوا تو ای فاندان کے کسی اہل ذوق نے بیتاریخ مرتب کی ۔ بید کتاب بناری کی ایک متند تاریخ پر مشتل ہے۔ اصل کتاب میں تاریخی کتابوں کے حوالے بھی تھے، لیکن اصل نسخہ ضائع ہو چکا ہے۔ حضرت والد ماجد ؓ نے ۱۳۳۵ھ م ۱۹۵۱ء میں بید کتاب نقل کر کے اپنے کتب خانہ میں رکھ چھوڑی تھی ، اس سے معتد بہ فائد واٹھایا گیا ہے۔ افسوس کہ اب جائیس کا فدکورہ خاندان بھی ختم ہوگیا۔

١٧\_چراغ نور تاريخ ظفر آباد وجونپور:

۱۸ \_ تاریخ بنارس : حکیم سیدمظهر حسن فتح پوری

اے طبیب خاص مہارا جا بنارس نے ۱۹۱۳ءم ۱۳۳۱ھ میں مہارا جا کے ایماء سے ترتیب دی، تین جلدوں میں سلیمانی پریس بنارس سے چھپی ہے۔

ناريخ **لنار بنار** 

۱۹\_آکسفورڈ هسٹری آف انڈیا. (OXFORD HISTORY OF INDIA)

. ٢ ـ اورنگ زيب ايند هز ثائمس اعلى گره آ

(AURANGZEB AND HIS TIMS)( ALI GARH)

٢١ \_ تاريخ زمين داران بنارس: [غلام بين خال] خدا بخش اورمنٹل لائبرىرى پیشنە میں اس كامخطوطه موجود ہے۔

٢٢ \_ طبقات ناصرى: [مطبوع كوئه]مصنفه: مولانامنهاج الدين جوزجاني

یہ کتاب ۲۳ طبقوں برمشمل ہے۔طبقہ اول سے طبقہ ااتک اور پھر طبقہ کا سے طبقہ ۲۳ تک شاہان غزنی اورغور کے احوال برمشمل ہے۔ پہلی بار۱۸۲۴ء میں کلکتہ میں چھیں، پھر ۱۹۴۹ء میں عبدالحی جیبی قند ہاری نے ۲۱ طبقہ کوئٹ ہلو چستان سے سع کیا۔

٢٣ \_ تاريخ بنارس: سيدمحمر فيع رضوى مطبوعه لا مور ١٨٨٧



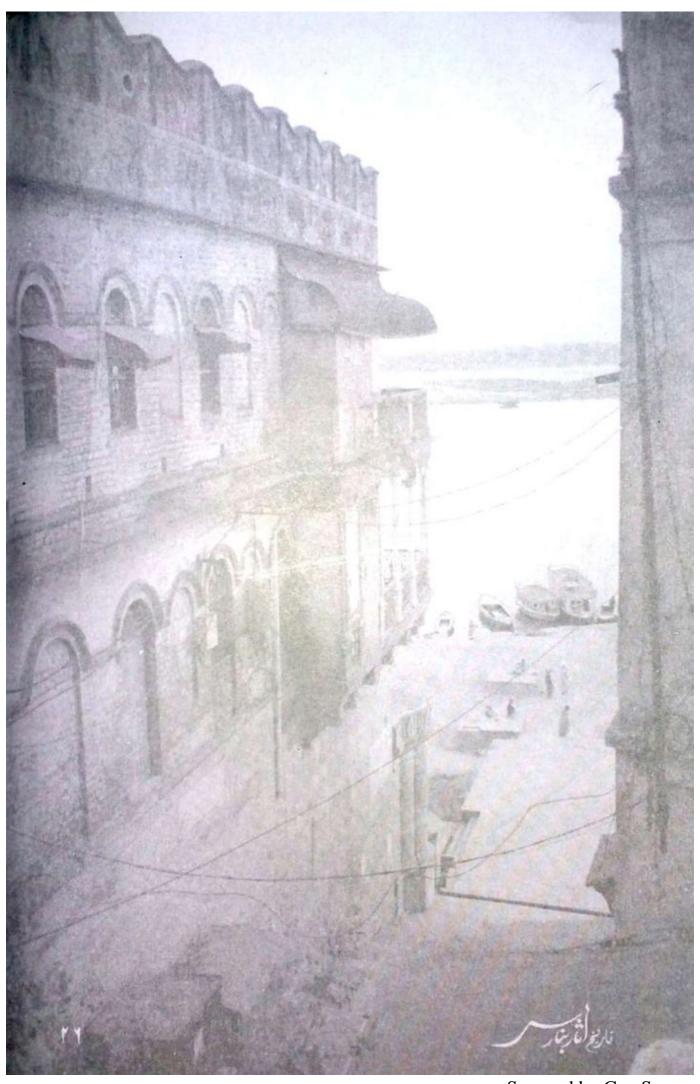

Scanned by CamScanner

## چراغ دَير

> خموشی محشر راز است اِمروز کفِ خاکم غبارے می نوسیم ځباب بنواطوفال خرش است نفس خوں کن جگر پالا فغسانی بدعوی ہر سرِ مُؤیم زَبانیست کتابِ خویش می شویم بمبتاب کباب شعلهٔ آواز خوشیم

نفس باصؤرة مسازاست إمروز رئے نگم شرارے می نوسیم دل از شور شکایتها بجوش است بلّب دارم ضمیر آلا بسیانی پریشاں تر ز زلفم داستانیست شکایت گونهٔ دارم زاحباب در آتش از نواسے ساز خوشیم در آتش از نواسے ساز خوشیم

ل: حضرت مصنف عليه الرحمة في سابقه المديش مين ال مثنوى كے چيدہ چيدہ بين بائيس اشعار نقل فرمائے تھے۔ ہم اس المديشن ميں كمل مثنوى محض اس خيال سے شامل كررہے ہيں كه آج غالب كا فارى ديوان ناياب ہے۔ لہذا بنارس كودى كئى غالب كى بيد بے شل سوغات پورے طور پرسامنے آجائے۔

14

بسان ئے تیم دراستخوانست چوگرد افشانده آنهن جوهرم را بطوفان تغافل داده رختم مرا در دہر پندارے وطن نیست كەرنگ دردنق انداين نەخمىن را همازق فضل حق رابازخوامسسم حسام الدين حيدر خال نوليم امين الدين احمد خال طرازم مرایت ان را چرا از یاد رقتم غم بےمہریایں دوستاں سوخت جہان آباد بادا جاے کم نیست سرشاخ گلے در گلتانے وطن را داغ استغنا توال كرد بهاراتئين سوادِ دل نشينے جہان آباد از بہے۔ طوافش ازاں خرم بہارِ آشناے ز گلبانگ ستایشہاے کاشی بهشتِ خرم و فردوسِ معمور ہنوزاز گنگ چینش برجبین است ز دہلی می رسد ہردم درُودَش كەمى گرددز ننهرش دردبن آب وليكن غبطه كرباشدعجب نيست

<sup>لف</sup>س ابرثيم سازِ فغ**ٺ**انت محیط افگنده بیرول گوهرم را ز دبلی تا برول آورده نجستم كس ازابل وطن عم خوارِ من نيست زاربابب وطن جؤيم سه تن را چوخودرا جلوه سنج نازخواسس چو حسرز بازوِ ایمال نولیم چو پیوند قباے جال طرازم گرفتم کز جہان آباد رفتم مكر داغ فراق بوستال سوخت جهان آبادگر نبود الم نیست نباشد قط بهر آشانے سپس درلاله زارے چاتواں کرد بخاطر دارم اینک گل زیمنے كه مي آيد بدعويٰ گاهِ لافش نگه را دعوی گلشن ادا یے سخن را نازشس مینو قماشی تعالى الله بنارس شيت بد دور بنارس را کسے گفتا کہ چین است بخوش پُرکاری طرزِ وجودش بنارس رامگر دیدست درخواب حسودش گفتن آئين ادب نيست

به کیش خویش کاشی را ستایند دگر پیوند جسسانی تگیرد بمردن زندهٔ جاوید گردد كه داغ چشم مى شويد ز جانها كه تنها جال شود اندر فضايش نگاہے بر بریزادانش انداز نداردآب وخاك اين جلوه حاشا ہمہ جانند جسے درمیاں نیست غبارش جوہر جانست گوے بهارش ايمن است از گردش رنگ بهرموسم فضايش جنت آباد بكاشي مي كنند قشلاق ويشلاق خزانش صندل پیثانی ناز زموج گل بهاران بسته زنار يراين تگيني موج شفق حييت؟ سر ہر خارش از سبزی بہشتے سرايايش زيارست گاهِ مستال ہانا کعیۂ ہندوستانست سرایا نور ایزدنشه بد دور زنادانی بکارِ خولیش دانا دہنبارشکِ گلہاے ربیعیت خرامےصد قیامت فتنہ دربار

تناسخ مشربال چولب كشايند کہ ہر کس کا ندرال گلشن بمیرد چن سرمایهٔ امپ گردد زہے آسودگی بخشِ روانہا شكفتى نيست ازآب وهوايش بیا اے غافل از کیفیت ناز ہمہ جانہاے بےتن کن تماشا نہادِ اُن بوے گل گراں نیست خس وخارش گلستانست گوے درین درینه درستانِ نیرنگ چەفروردىل چە دىماه وچەمرداد بهاران درشتا وصيف زآفاق بود در عرض بال انشانی ناز بہ شلیم ہواہے آل چمن زار فلك دا قشقهاش گربرجبین نیست كف ہرخاكش ازمستى كنشة سوادش یائے تختِ بت پرستاں عبادت خانهٔ ناقوسیانست بت انش را ہیو کی شعلہ ٔ طور میانها نازک و دلها توانا تبسسح بسكه درلبها طبيعيت اداے یک گلتاں جلوہ سرشار بناز از خونِ عاشق گرم دو تر بیاے گلنے ستردہ دامے بهسار بسترو نوروز آغوش بتان بت برست و برجمن سوز زتابِ رخ چراغانِ لبِ گنگ بهرموج نويد آبروك زمرگال برصف دل نیزه باران سرايا مردهٔ آسايش ول زنغزے آب را بخشیدہ اندام زمابی صد دلش درسینه بیتاب زموج آغوشها وامی کند گنگ كهرما درصدفها آب كشة زلنكش صبح وشام آئينه در دست فلك در زرگرفت آئينهازمهر که در آئینه می رقصد مثالش به کشور ما سرور بے مثالیت بنارس خود نظير خويشتن شد گزندِزخمچثم از وَے ربودند بكيتي نيست شارستان چواوي گلستان در گلستان نو بهارش زگردشہاے گردوں راز دانے وفا ومهر آدم از میاں رفت

بهلطف ازموج گوهرزم روتر زانگیز قد انداز خراے زرنگیں جلوہا غارت گر ہوش زتابِ جلوهٔ خویش آتش افروز بسامان دوعالم گلستان رنگ رساندہ از ادابےشت وشوے قیامت قامتاں مثر گاں درازاں به تن سرماية افزائش دل بهمتی موج را فرموده آرام فآده شورشے درقالب آب زبس عرضِ تمنا می کند گنگ زتاب جلوبابيتاب كشنة مگرگوے بناری البدے ہست نیازِعکسِ روےآں بری چہر بنام ایزد زہے حسن و جمالش ببارستان حسن لاأباليت به منکش عکس تا برنو فکن شد چو در آئينهٔ آبش نمودند به چین نبود نگارستال چو اوی بیابان در بیابان لاله زارش شے برسیدم از روش بیانے كه بني نيكو ئيها از جهال رفت

بغیر از دانه و دامے نمانده بسرمسارهمن جان پدرمسا وفاق ازشش جهت رقد درگریزاست چرا پیدانمی گردد قیامت؟ قیامت<sup>را</sup>عنا*ں گیرجنوں کیست*؟ تبسسم كردوگفتااي عبارت که از ہم ریز دایں تگیں بنا را بود بر اوج اؤ اندیشه نارس زحشيم يار واغيار اوفتاده جنوں گل کردہ و دیوانہ گشتہ دریغا از تو و آه از دل تو! بهشت خولش شوازخول شدنها زكاشى تابكاشال نيم كامست بآزادی زبندتن برون آی مرت گردم بگردِ این شجهت را خدارا ایں چه کافرماجرائیت؟ بخوال غمنامهُ ذوقِ طلب را درين جنت ازال ويرانه يادآر بخوں دیدہ زورق راندۂ چند باميدتوحث إزخويش بسة بروى آتش دل جاگزست ال زسيماب برآتش آرميده

زايمانها بجزنام نمانده يدرهسا تشئه خون پسرمسا برادر با برادر درستيزاست برس بے بردگہاے علامت بفخ صورتعولق ازيے چيت؟ سوِ كاشى باندازِ اشارست كه حقانيست صانع را كوارا بلن افتاده تمكين بنارس الااے غالب کار اوفتادہ زخویش و آشنا بے گانہ گشتہ چەمخشر سرزد از آب وگل تو چه جوئی جلوه زیں رنگیں چمنہا جنونت گربه نسخودتمام ست چوبو ہے گل زبیرائن بروں آی مده از کف طریق معرفت را فرو ماندن بكاشى نارسائيت ازیں دعویٰ بآتششوے لبرا لكاشى كختے از كاشانه باد آر دريغا در وطن واماندهٔ چند ہوں را ماے در دامن شکستہ بشهر از بیکسی صحرا نشینال مگر کال قوم را دهر آفریده

مهدرخاک وخول افگندهٔ تو چوشمع ازداغ دل آذر فشانال سرو سرمایی غارت کردهٔ تو از آنانت تغافل خوشما نیست ترااے بے خبرکاریت در پیش چوسیلابت شتابال می توال رفت تراز ندوه مجنول بود باید تن آسانی بت اراج بلاده موس را سرب الین فنا نیه دل از تاب بلا بگداز خول کن فس تاخود فروننشینداز پاک شرار آسافنا آماده بر خیز

زاِلاً دَم زَن وتشليم لاَ شَو بگو الله و برقِ ماسِوا شَو

ال مثنوی کومسلم حریری کے منظوم اردو ترجمہ کے ساتھ صدسالہ جشن غالب سمیٹی وارانسی نے شائع بھی کیا ہے۔

ل: آپ مدنبوره بناری کاستادشعراء میں سے تھے۔ اسم گرای عبدالحق تھا۔ آپ کی علمی واد بی خدمات تو بشار ہیں گئان ایک ایسا کارنامہ جوآپ کودیگر شعراء بناری سے ممتاز کر دیتا ہے وہ مرزاغالب کی ای مثنوی چراغ دیر کامنظوم اردور جمہ ہے جسر زمین بناری میں سب سے پہلے آپ ہی نے فر مایا۔ ۱۹۸۵ء کوآپ نے وفات پائی۔ عب نعمانی علی: جشن غالب کمیٹی کے زیراہتمام بناری میں غالب کاصد سالہ جشن منایا گیا تھا، استعلق میشہور شاعر کنورمہندر شکھ یعدی تحرکی نظامت میں گرمہا پالکا بناری میں ایک عظیم الشان مشاعرہ بھی منعقد ہوااور اس میں مسلم الحریری صاحب کا ی منظوم اردور جمہ کا اجراء بھی ہوا۔ اس جشن غالب کمیٹی کے اراکین میں جناب نذیر بناری [متوفی ۱۹۹۲ء] اور جناب منظوم اردور جمہ کا جراء بھی فاری بناری ہندویو نیورٹی ، متوفی ۱۹۸۹ء آ کے اساء گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ واکٹر امرت لعلی عشر تقدی اور وہناری بناری بندویو نیورٹی ، متوفی ۱۹۸۹ء آ کے اساء گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ عب نعمانی [ بحوالہ جناب شاتھ بھی صاحب ، مد نیورہ بناری آ

# بنارس یا وارانسی

یشہردریا ہے گنگا کے کنارے ہلالی شکل میں بساہوا ہے۔اور برنا کے سکم سے ای گھائے تک تقریباً درمیان ہونے کی وجہ گھائے تک تقریباً درمیان ہونے کی وجہ سے اس کا نام بارانسی تھا جو بگڑ کر وارانسی ہوگیا۔اب حکومت نے دوبارہ قدامت پندی کی طرف رجوع کرتے ہوئے بنارس کا نام وارانسی رکھ دیا ہے۔ گواس نام کو پہلے بھی شہرت عاصل نہ ہوسکی لیکن زمانہ گزشتہ میں جو تاریخیں مرتب ہوئیں،ان میں بھی بنارس کا تذکرہ وارانسی یابارانسی ہی کے نام سے ہے۔ 'آجی نامہ' نے قلمی موجود دارا مصنفین اعظم گڑھ میں وارانسی یابارانسی ہی کے نام سے ہے۔ 'آجی نامہ' نے قلمی موجود دارا مصنفین اعظم گڑھ میں بھی بارانسی ہی کے نام سے اس کا ذکر ہے۔[ص۲۳]

دہلی ہے بنارس ۷۷۲ کلومیٹر اور بنارس سے کلکتہ ۱۷۸ کلومیٹر ہے۔ کھنو ۲۸۷ اور اللہ آباد ۱۲۲ کلومیٹر کے فاصلہ پرہے۔ ذیل کے نقشے کے ذریعہ بنارس کے محل





# محل وقوع:

یشہرا پنجل وقوع کے اعتبار سے ہندوستان کا ایک اہم اور مرکزی شہر ہے۔
د ہلی اور کلکتہ یا کھنواور پٹنہ کے درمیان وارانسی کا اٹیشن ہے اور مغل سرائے اس کا ایک
مرکزی اورایشیا کاسب سے بڑا جنگشن ہے جہاں سے د ہلی اور کلکتہ یا کھنو، پٹنہ، اللہ آباداور
جبین کو جانے والی تمام گاڑیاں گزرتی ہیں۔

بنارس یونی کی مشرقی سرحد پراس صوبہ کا آخری ضلع ہے جو بہاری سرحد سے
ملا ہوا ہے۔ کرم ناسا ندی بنارس اور بہار کوالگ کرتی ہے۔ ضلع بنارس کے پورب جی ٹی
روڈ پر کرم ناسا کا ایک تاریخی پل ہے جس کا نام 'صراط متنقیم' ہے۔ اس بل کومہارا جا بنی
مل بہادر متوطن شاہجہاں آباد نے لارڈ ولیم کے زمانے میں ۱۲۴۷ھم ۱۸۱۱ء میں تعمیر
کرایا۔ اس بل پر فاری میں ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے۔

که نامش راجه بنی مل درامصار
که دست بخشش او بیوسته در کار
عمارت کرد دریاب دشوار
پلے بر کرم ناسا کرد تیار
کے کوساخت سیش کردمسار
کہ آمدایں بل علیں چوں کہار
بلیغ ازجان ودل شدچوں طلبگار
صراط المشتقیم آمد پدیدار

تبارک اللہ آن عالی تباری
رفیع الشان وال دستگائی
رباط وخانقاہ و چاہ و تالاب
کنوں از رفے رحمت برخلائق
از و کس رانشد یارا ہاراج
نے تائید اقبال مہاراج
سروش غیب مصرع متیں گفت

حمدوسیاس بے قیاس جنات قادر مطلق که دریں ایام میمنت فرجام تعمیر جمر سنگین براے دریا ہے کرم ناسااز دست ہمت والانہمت راجہ بنی تل بہا درخلف رائے بال گو بندا بن راجہ خیالی رام بہا درقوم اگر وال متوطن شاہجہاں آباد کہ پیوستہ رحمت حق وقوتش

ل ۱۹۹۷ء میں گنگاس بار کے جزوحصہ کوچھوڑ کر بقیہ چندولی تک کاعلاقہ بنارس ضلع سے علیحد ہ کرکے چندولی کوخودستقل ضلع بنادیا گیا۔ع بنعمانی

برفاه وآرام رسانی خلائق مصروف است، بعهد حکومت نواب معلی القاب لار دهٔ ولیم کوندس بینکگ گورنر جزل بهادر دام اقباله حسب نقشه و تدبیر صائب صاحب ارسطوفطرت عالی مرتبت مسترجیس بهادر باصرف کثیرازان خاص راجه ممدوح بعرصه سمال درسنه یک بزار دوصد و چهل و بهفت مطابق سنه یک بزار بهشت صدوی و یک عیسوی موافق سمبت یک بزار و بهشت صدو به فت بکر ماجیت حسن انجام یافت، از انجا که این پل بے نظیر راحت خلائق و حفظ ثواب است واین باسم دهرم ست که بمعنی جر الثواب موسوم و مشهور و مقبول برخاص و عام گشت -

# ا\_ دارانسي کی وجیشمیه:

اس کانام وارانسی پڑنے کی وجہ یوں بیان کی جاتی ہے کہ برہمانے جب اپنی برتری جتانے کے لیے ایک سراور بڑھا کر پانچ سرکر لیے توشیو جی کوطیش آگیا، انہوں نے پانچواں سرقلم کر دیا لیکن شیو جی ایسا کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوے اور اپنے اس گناہ کو دھونے کے خیال سے وہ دریا ہے گنگا کے کنارے ایک مقام پر پہنچ جہاں انہوں نے اپنا خون اور دامن دھوکر مکتی حاصل کی ، اسی وجہ سے اس جگہ کانام وارانسی پڑگیا جس کا مطلب ہے گناہوں کو دھونے والا ۔

اس شہر کو مختلف دور میں مختلف نام سے یاد کیا گیا ہے جن میں چند نام درج ذیل ہیں:

# ۲\_کاشی:

یاس شہر کا دوسرانام ہے جو ہڑا متبرک اور قدیم ہے۔ بیلفظ کاش سے بناہے جس کے معنی روشن اور درخشاں کے ہیں۔ ہندووں کے عقیدے کے مطابق سچی معرفت اور نورحاصل کرنے کے لیے کاشی ایک بہترین جگہ ہے جس کی تصدیق اپنشدوں [وید کی کتابوں] ہے ہوتی ہے۔

کتابوں] سے ہوتی ہے۔

یہ تو بہر حال عقید ہے کی بات تھی ، کاشی نام پڑنے کی دوسری وجہ یہ تھی بتائی جاتی ہے کہ راجا دیوداس کے خاندان میں راجا پورن تھا۔اس کے پر پوتے راجا کاش نے اس شہر کو بہت ترقی دی اس لیے بیشہراس کے نام سے موسوم ہوگیا۔ راجا کاش کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ااسوسال قبل سے اس کا دورِ حکومت ہے۔ اللہ آباد کے قریب پرستھان پورجس کو اب جھونی کہتے ہیں ،اس کا قلعہ تھا اور دارالسلطنت بارانی کے نام سے شہور تھا جس کولوگ بنارس کہنے لگے۔

ایک وجشمیه بیجی بیان کی جاتی ہے که ۱۲۰۰ق میں اس شہر کے راجاؤں کا خاندان دکشا تھا ، ان کی رعایا اور ان کی نسلوں کو بھی کشا کہا جاتا تھا ، ان کی رعایا اور ان کی نسلوں کو بھی کشا کہا جاتا تھا ، ان کی رعایا اور ان کی نسلوں کو بھی کشا خاندان کے ہونے کی جگه۔
آبادی اور حکومت کی بناء پر اس شہر کا نام کاشی کہلایا۔ یعنی کشا خاندان کے ہونے کی جگه۔
سنسکرت کی مشہور کتاب ہری ونش پر ان کے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

#### ٣ ـ دهنك آكار:

سنسکرت میں دھنک کمان کو کہتے ہیں جو بالکل ہلالی شکل میں ہوتا ہے۔ چوں کہ دریائے گنگاکے کنارے ریشہر بالکل ہلالی شکل میں آباد ہے،اس لیے بینام پڑگیا۔

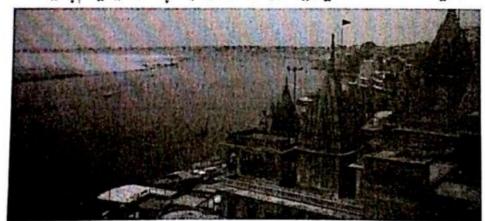

٣ محدآباد:

یہ نام اورنگ زیب نے اپنے جلوں سلطنت ۷۸۰اھم ۱۷۵۸ء کے موقع پر کھا ناریخ کاریز کرائی سر تھا۔قدیم کاغذات اوراورنگ زیب کے شاہی فرامین میں کثرت سے لکھا ہوا یہ نام میری نظر سے گزراہے۔شاہی عمارتوں کے کتبات میں بھی یہی نام درج ہے اور بینام ان سکوں پر بھی موجود ہے جو بنارس کے دارالضرب[ عکسال] میں ڈھا لے گئے۔



۵\_اسلام آباد:

مسجد دائم خال، واقع اردلی بازار وارانسی کے کتبہ میں عبادت خانہ اسلام آباد کھا ہواہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھی اس شہر کا بینام بھی تھا، گواس کی شہرت نہ ہوسکی تے



ل : بيهندوون كى مذہبى كتاب ب جس كے مصنف ان كے مذہبى پيشواويد بياس جى ہيں -ع ب نعمانی

ع: قدیم ہندوروا یوں میں بنارس کے درجنوں صفاتی نام ملتے ہیں۔ میرے برادر حقیقی جناب علام الہندی نے بنارس پرا پندی رپوری سردھن، بنارس پرا پندی رپوری سردھن، اور محت شیدر، رودراواس، سُدردشن آنند کانن، آنند وَن، اَپُنربَهوَ بهومی، پشپ وتی، دم نگرم اور مها الشمشان وغیرہ اساء خاص ہیں اور ہندی و شکرت اوب میں انھیں متعدد باراستعال کیا گیا ہے۔ لیکن ان ناموں کا استعال صرف اوبی کی رہا ہے۔ عوام کی زبان پرسواے کاش، کاشی پوری، بنارس بارائی اور وارائی کے کوئی اور نام بھی بھی نہیں ج دھ کا۔ ع بنارس بارائی اور وارائی کے کوئی اور نام بھی بھی نہیں ج دھ کا۔ ع بنامی افرائی

فاريغ للأربئار

# كاشى كي خصوصيا زمانهٔ قديم ميں

زمانهٔ قدیم سے کاشی ہندوک کا ایک مقدی تیرتھ گاہ رہا ہے اور ہندوستان
کے ہرگوشے سے یاتر اکرنے والے عقیدت مند کاشی سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں
علوم باطنی کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری بھی حاصل کرنے کے لیے دور دور سے طلبہ
آتے تھے جن کے سیجھنے کے لیے مشکرت کے بڑے برٹ مدرسے تھے۔
افسوں ہے کہ اب ہندووں کے پاس سے ان کے اس طرح کے ملی اور
تاریخی صحفے ضائع ہو چکے ہیں ،جبکہ ویدوں کے اصلی نسخے تو پہلے ہی ضائع ہو چکے
تاریخی صحفے ضائع ہو چکے ہیں ،جبکہ ویدوں کے اصلی نسخے تو پہلے ہی ضائع ہو چکے
تقریبا ایک ہرارسال پہلے عہد اسلامی میں جب مشہور سیاح ابور بحان البیرونی
تقریبا ایک ہزارسال پہلے عہد اسلامی میں جب مشہور سیاح ابور بحان البیرونی
متونی ۱۹۸۸ اھے انے ہندوستان میں قدم رکھا تو کاشی کی عظمت کے قصے سے اور اس
نے بہاں سالہا سال قیام کرنے کے بعد مختلف علوم اور سنسکرت کو سیکھا۔ چنانچہ اس
نے اس وقت یہاں کی زبان کے متعلق بھی لکھا ہے کہ:

"ہندی خط بائیں طرف سے چاتا ہے اور مشہور خط کا نام سدھ ماترک ہے جو کشمیر کی طرف منسوب ہے اور یہی بنارس میں بھی جاری ہے۔"

پیتو ابور بیجان البیرونی کی شہادت ہے جس سے معلوم ہوا کہ بنارس آگر اس نے سنسکرت کے متعلق بھی واقفیت حاصل کی ۔اب ذرا بنارس کی مذہبی عظمت کے سلسلے میں البیرونی کا بیربیان ملاحظہ ہو:

٣٩

"ہندؤں میں متعدد مقامات ہیں جوزہبی حیثیت سے واجب التعظیم ہیں۔ جیسے شہر بنارس، ان کے درویش وہاں جاکر مستقل سکونت اختیار کر لیتے ہیں ،جس طرح کعبہ کے مجاورین مکہ میں۔ان کی تمنابیہ ہوتی ہے کہان کی موت بنارس میں ہو، تا کہ مرنے کے بعدان کی عاقبت اچھی ہو،لوگ کہتے ہیں کہ خون کرنے والا ہر جگہ پکڑا جائے گا اور این جرم کی سزایائے گا۔لیکن اگر بنارس میں داخل ہوجائے گا تو وہاں اس كا گناہ معاف ہوجائے گا اور بخش ديا جائے گا۔اس کاسب بیبیان کرتے ہیں کہ برہا کی صورت جارسرکی تھی، بر ہمااور شیوشکر یعنی مہادیو کے درمیان کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا،جس کی وجہ سے ازائی ہوگئ جواس قدر بڑھ گئی کہ برہا کا ایک سراس سے اکھر کرجدا ہو گیا،اس وقت کا بہ رستو رتھا کہ قاتل مقتول کے سرکو ہاتھ میں لے لیتا تھا اور اس کو مقتول کی رسوائی اور اپنی فتح کی علامت کے لیے چھراتاتھا، پس برہا کا سرمہادیو کے ہاتھ میں اس طرح آگیا گویا اسے لگام دے دی گئی ہے اور وہ مہادیوجس شہر میں جاتا وہ سراس کے ساتھ رہتا تھا یہاں تک کہ وہ بنارس پہنچا اورسراس سے جدا ہوکرغائب ہوگیا۔" آباب ۲۶

بنارس کے متعلق مولا نا غلام علی آ زاد بلگرامیؓ [متوفیٰ ۸۸ ۱ے] اپنی کتاب اسبحة المرحان في آثارهند؛ مين تحرير فرمات بين كه:

> بنارس بفتح الموحدة والنون بنارس يورب كے شهرول کی عبادت گاہ ہے اور ان کے نزدیک مقدس مقامات میں شامل ہے اس کی زیارت عمر واجب ہے،اوران کا بیاعتقاد

> والالف وفتح الراء آخرها سي سايك شمراوروه مندؤل سيسن ساكنة بلدة عظيمة من بلاد فورب،وهي معبد للهنود اشرف البقاع عندهم وزيار تھافی العمر واجبة مرة میں ایک بار ان کے یہاں عندهم واعتقادهم ان

ہے کہ زمین کے جملہ دیں جھے ہیں۔جن میں سے ایک حصہ معنوی اعتبار سے باقی نوحصوں کے برابرہ، اور خدانے اس کو ایک نیزے کی نوک پر پھیلا دیا ہے،جس کی صلیب کی طرح تین شاخیں ہیں اور نتیوں مہا د يوجي کاحق ہیں۔

الارض عشر حصص واحدة منها بنارس وتسع منها الباقية وهذه الحصة الواحدة بنارس ب اورعليحده بير حصه على حدة من الارض مساوية للحصص التسع في الدرجة المعنوية وسعها اللهتعالي على سنان رمح وسنا نه ذو ثلث شعب لصليب وهذا الرمح حق مهاديو\_

ا كبربادشاه [متوفيٰ ١٦٠٥ء] كے دربار كامشهور عالم اورمصنف ابوالفيض فيضي بھی بنارس آیا اور برہمن بچہ بن کر بنارس کے مشہور ودیالیہ [درسگاہ] میں داخل ہوگیا۔اور چوں کہ حافظہ تیز تھا، ذہن صاف فہم مناسب اورطبیعت درست تھی، اس لیے تھوڑ ہے ہی عرصه میں انتہائی تعلیم تک پہنچ گیا۔تمام استاداس کے عمدہ حال چلن اوراعلی قابلیت کی وجہ سے نہایت محبت کرتے تھے۔ جب اس نے وطن جانے کے لیے اپنے شفق استاد سے اجازت جاہی تو اس نے ایک ہفتہ کے لیے مزید تھہرالیا اوراینے گھر میں مشورہ کرکے میہ ارادہ کرلیا کہ اپنی کنیا [لؤکی] سے شادی کردے۔جب فیضی سے کہا گیا تواس نے صاف کہددیا کہ میں اس لڑکی کو ماں جائی بہن سمجھتا ہوں پھر پیر کہ میں خودمسلمان ہوں استادیین

ل بداینے زمانے کے بکتائے روزگار جوانمردعالم شیخ مبارک ناموری [متونی ا ۱۰۰ ادر ایک اورمخلف علوم وفنون كامابرتها، شعر بنيس تعاريخ الغت، طب، خوشنوليي، انشاردازي مين اس كائي ان نبيس تعارا بتدامي ايناتلف فيضي رکھا پھر بعد میں اے بدل کر فیاض کردیا ہے ٩٤ صيل اكبر بادشاہ كادربارى موكر ملك الشعراء كا خطاب بايا علم تفييرين سواطع الالبام نامي كمل قرآن كي تغيير كمعى جس كي خصوصيت بديه كداس مين نقطه والاكو كي حرف استعال تبين کیاہے۔اس کی قدردانی کے طور برا کبر بادشاہ نے اس زمانے میں مبلغ وس ہزارروسے کا انعام دیا تھا بیکتاب آج بھی قديم كتب خانوں ميں موجود ہے۔ تصانف ميں فارى زبان ميں ارائن كامنظوم ترجم بھى ہے۔ ١٠رصفر ١٠٠ه كو انقال موااورا كبرآبادي مدفون موا-[تذكره علائ مندص،]عب نعماني

کربت کی طرح کھڑار ہااور آہ سرد بھر کرکہا کہ تونے تمام ہندودھرم کے ساتھ جُل [ دھوکا ] کیا۔ گرحق استادی کیا ہوگا؟

فیضی نے کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں دل وجان سے آپ کی پدرانداوراستاذانہ شفقت وعاطفت کاممنون ہوں اور بیمیری استطاعت سے باہر ہے کہ میں آپ کے انعام و احسان کاحق اوا کرسکوں۔استاد نے کہا، تاہم ایک عہد لینا چاہتا ہوں،فیضی نے کہا ارشاد فرمایئے۔استاد نے کہا کہ توسنسکرت کی کتابوں کا ترجمہ کرے گا؟ کہا ہاں،استاد نے کہا کہ میں تم سے بیعہد لینا چاہتا ہوں کہ گائیتری منتز کے کا ترجمہ نہ کرنا فیضی نے اس کا عہد کرلیا اور اپنے اس عہد پر تاعمر قائم رہا۔ چنانچہ اس فاضل نے اس منترکوائی طرح لکھ کر ترجمہ نہ کرنے کی یہی وجہ تحریر کردی۔

ب رگ ویدکا ایک منظوم منتر جومصیبت یاخوشی کے موقع پرسوالا کھ مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ [فرہنگ آصفیہ ۱۳٫۳]ع بنعمانی

Scanned by CamScanner

# سیدنظام الدین بلگرای نے بھی علم سنسکرت حاصل کرنے کے لیے بنارس کا سفر کیااور یہاں رہ کراس علم کی جمیل کی ۔اس طرح چریا کوٹ کے ایک عالم قاضی غلام مخدوم چریا کوئی" [متوفی ۲۰۵ه ] کے متعلق تذکرہ علما ہن میں کھا ہے کہ:

بعد تکمیل علوم متداوله علوم مروجه کی تکمیل کے بعدان [تذكره علاے مندفاري ص ١٥٤]

تعلیم سنسکرت در دلش کول میں سنکرت زبان عکم یدید آمد ،تاآنکه در کاخیال پیدا موا، یهال تک که تحصیل زبان مذکور حطے اس زبان کے حاصل کرنے وافعى بر گرفت و بمقام مين ايك مكمل حصدليا اور بنارس بنارس که معدن مهره زبان جوندکوره زبان کا مرکز تها،اس مسرقسوم است ،میان فن سنکرت کے ماہرین کے ماهران فن امتيازے كافى درميانكافى انتيازيايا۔ بافت

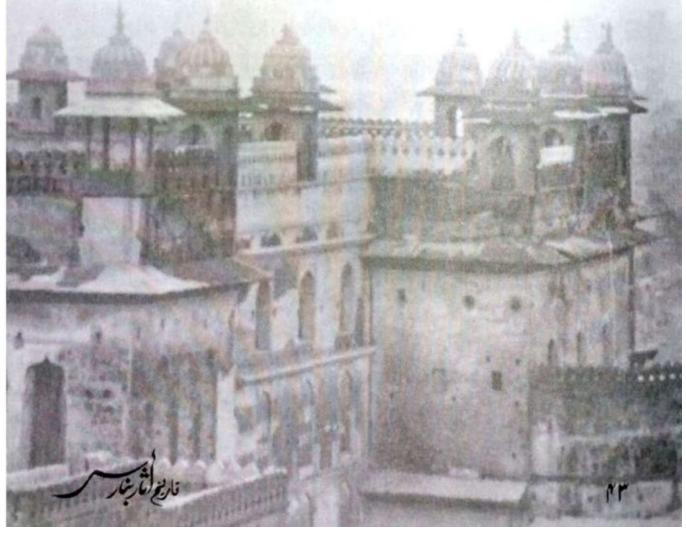

تاریخی کتابوں میں مشہور ہیئت داں ابومعشر فلکی کے بھی بنارس میں آنے کا ذکر ملتا ہے جوصا حب تصانیف اور اپنے وقت میں علم البخوم کا بھی امام تھا۔ بنارس میں دس سال قیام کر کے علم ہیئت کا مطالعہ کیا۔ ۲۷۲ ھ مطابق ۸۸۲ء میں وفات پائی۔



تاريخ **ل**اُرين ر

# بنارس كب آباد موا؟

ہنارس یا کاشی کی قدامت میں کسی کوشہ نہیں ہے اور تمام مورضین اس بات پر متفق ہیں کہ بید دنیا کا قدیم ترین شہر ہے، یہاں تک کہ بیوسوت منؤ حضرت نوٹے کے وقت سے آباد ہونا بتایا جا تا ہے اور تاریخ فرشتہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کی قدامت کے بارے میں ایک انگریز سیاح لکھتا ہے کہ اگر بیمعلوم ہوجائے کہ کاشی قدامت کے بارے میں ایک انگریز سیاح لکھتا ہے کہ اگر بیمعلوم ہوجائے کہ کاشی کب آباد ہواتو ہمالیہ پہاڑ کے وجود میں آنے کا حال معلوم ہوجائے۔سید مظہر سن، مصنف تاریخ بنارس لکھتے ہیں:

"جب کہ آریوں نے پنجاب سے نکل کر گنگا اور جمنا کے کنارے آباد ہونا شروع کیا تھا،اس وقت بھی بیشہر قائم تھا اور یہاں جنگلی قومیں آباد تھیں جن کو دسیو کہتے ہیں، دسیو کے راجا کو دیوداس نے شکست دے کر ہنارس کو اپنا دارا لحکومت قرار دیا تھا۔راجا دیوداس کا تذکرہ اپنشدوں [کتب وید] میں آیا ہے۔"[صسم جا]

 ہے۔البیرونی نے پہلے تو گنگا اور جمنا کے کنارے کے شہروں کا نام لکھاہے جہال آربول نے آگراہے قدم جمائے۔ پھرلکھتاہے:

واذااخذت من باری مع اورجبتم باری سے گنگا کے تك ٢٥[ فرسخ] اور بنارس جو کی طرف مڑتا ہے۔[ص۹۹]

گنگ علی جانبه الشرقی ساتھاس کے شرقی جانب کا کان منه الی اجوده خمسة فاصله لوتو ومال سے اجود صیا و عشـريـن والـٰـي بنـارس المعظم عندهم عشرون ثم ال كنزديك عظم ب٢٠[فرخ] تندرف عن سمت ہے۔ پھردریا جنوب سے شرق الجنوب اليٰ المشرق

اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ پہلے پہلے ہندووں نے اجود ھیا کو دارالسطنت قرار دیاجس کے ماتحت قنوج اور بنارس بھی تھے۔

بنارس اور قنوج ان دونوں شہروں کے متعلق بیرائے قائم کرنا آسان ہے کہ انہیں حضرت نوح اوران کے بیٹوں نے آباد کیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی [متوفی ۵۲٠ اھ] کی کتاب تاریخ خلاصة الاحادیث میں مذکور ہے کہ خطہ اور میں دوٹیلوں کے درمیان حضرت شیٹ کی قبرہ، جوحضرت آدم کے بیٹے تھے۔اور قاضی شہاب الدین دولت آبادی [متوفی ۸۰۰ھ] کی کتاب موضح البلدان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔مشہورمورخ محمد قاسم فرشتہ [متوفی ۳۳۰ اھ] نے بھی اس کی تائید کی ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ غرض واقعات اور روایات کچھ بھی ہوں، بنارس کے قدیم ہونے میں کوئی شبہیں۔

اجودھیامیں ایک قبرستان ہے، جونی نوح کے نام سے مشہور ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں نوح "کے بیٹے ہند کی قبر ہے کیکن ابھی تک اس کا تاریخی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کوئی تاریخی ثبوت تو قطعاً ناممکن ہے ایکن ناريغ *(نارينار* MY

ہندوستان کی بسنے والی قوموں میں صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس کا ارشاد خداوندی کے مطابق یہی عقیدہ کہوہ حضرت آ دمؓ کی اولا دسے ہے۔

اسلامی کتابیں بھی یہی بتاتی ہیں کہ حضرت آدم م ہندوستان میں اتارے گئے اور لنکا جو کہ ہندوستان ہی کا ایک حصہ تھاوہاں آدم کا پہاڑ بھی ہے اور بل نما سمندری چٹان ہندوستان سے اس کوملاتی ہے،جس کوآدم کا بل کہتے ہیں۔

مولا ناغلام على آزاد بلگرامى نے 'سبحة السرجان' میں اس طرح کی روایتی نقل کی بیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب آدم جنت سے نکلے تو حجر اسودا پے ساتھ لائے جوآج بھی کعبہ میں لگا ہوا ہے۔

علامها بن كثير دمشقي " (متوفي ١٤٧٥هـ) اپني تفسير ميں لكھتے ہيں:

اورآدم ہندوستان میں اترے
اور ان کے ساتھ جمر اسود اور
جنت کے پتوں کا ایک مٹھا آیا
پھراس کو ہندوستان میں پھیلایا
اور اسے خوشبو کا درخت اگا۔
پس ہندوستان سے جوخوشبوآتی
ہے،اس کی اصلیت ہے ہے کہ
وہ جنت کے پتوں کا مٹھا ہے جو
افسوس کے ساتھ لے کرمٹی
میں رکھا تھاجب کہ جنت سے
میں رکھا تھاجب کہ جنت سے
نکالے گئے تھے، عمران بن
عیینہ نے عطار بن سعید بن
جیراور انہوں نے ابن عباس
جیراور انہوں نے ابن عباس

ونزل ادم بالهند ونزل معه الحجر الاسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبت شجرة الطيب فانمااصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها ادم وانما قبضها اسفا على الجنة حين اسفا على عمران بن اخرج منها وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن عياس قال هبط ادم بدحنا ما المند حالخ

#### نے کہا کہ آدم ہندوستان کی زمین دحنامیں اتارے گئے۔

[تفسيرابن كثيرج اول ص٨٠)]

سیتوابن کثیر کابیان ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات سے توبیہ بھی سمجھا جاسکا ہے کہ ہندوستان کے مختلف مقامات پرانبیاء آئے ، چنانچہ اولیاء اللہ نے ہندوستان کے مختلف مقامات پر حضرات انبیاء کرام کی قبریں بطور کشف والہام اور روحانی ملاقات سے معلوم کی ہیں۔ حضرت مجد دالف ٹانی آمتوفی ۱۰۳۵ھ اور حضرت مرزا مظہر جان جانال [متوفی ۱۰۸۵ء] قدس سر ہمانے اپنی کتابوں میں اس کی فصیل کھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلام لے کر حضرت آدم پہلے ہندوستان میں آئے اور بیبیں ان کی اولاد پھیلی۔

مشہور مورخ محد قاسم فرشتہ نے حضرت نوح کے تین بیوں کا ذکر کیا ہے۔سام، یافث ،حام ۔حام کے بیٹے کا نام ہندتھااوراس نے جس قدرز مین آباد کی ہے،اس کا نام ہندہوا۔

ال صاحب بیان القرآن حضرت مولا نااشرف علی تفانوی [متوفی ۱۳۹۱ه] آیت قرآنی و جعلنا ذریته هم الباقین [مافات: ۷۵] کشمن می تحریفرماتے بین که اس آیت کا ظاہر مطلب بیہ که انبی کی [حضرت نوح کی] نسل چلی، کفارتو غرق ہوگئے تھے، بقید اہل کشتی کی بھی نسل نہیں چلی ۔ پس اب جس قدرآ دمی دنیا میں بیں سب کا نسب حضرت نوح تک منتہی ہوتا ہے۔ [ح۲م ۲۸۳]

۴۸

ناريخ لَنْار بنار سر

یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے اور علماء کی ایک بڑی جماعت بھی یہی کہتی ہے کہ آج دنیا کے تمام آ دمی حضرت نوح کے انہیں نتیوں بیٹوں کی اولا دسے ہیں اور حدیث کی مشہور کتاب جامع تر فدی سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے لیے فرشتہ نے لکھا ہے کہ ہند کے چار بیٹے تھے، پورب، بنگ، دکن، نہروال۔

راجاكش:

پورب کا بیٹا راجاکشن ملک ہند کا پہلا راجاہے جس کا دارالسلطنت اجودھیا تھااور بنارس اس کے زیر حکومت رہا۔ فرشتہ نے اس موقع پراس بات کی بھی صراحت کردی ہے کہ اس کشن سے مراد وہ کشن نہیں ہے جس کی معبودیت کے ہندو قائل ہیں اور اس کی بابت انہوں نے نادرالوجود قصے اور خلاف قیاس حکایتیں اپنی کتابوں میں نقل کر کے اسے معبودیت کے مرتبے پر پہنچادیا ہے۔

راجاکشن بڑا عالی د ماغ ، بیدار مغزاور بہادرنو جوان تھا۔ عظیم الجثہ ہونے کے باعث کوئی گھوڑا راجاکشن کا بو جھنہیں اٹھا سکتا تھا۔ جب بی گھوڑے کی سواری سے مجبور ہواتواس نے اپنی حکمت مملی اور عاقلانہ تدبیر سے ہاتھی کی سواری اختیار کی کیوں کہ اس سے پہلے ہاتھی کی سواری کا رواج نہیں تھا۔ اس نے اپنے چچا کے لڑکے برہم کو اپنا وزیر بنایا تھا۔ یہ بھی بڑا عقل مند تھا ، نجار [بڑھئی کا کام] آئن گری [لوہاری] اس کی ایجاد ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، چناں چہ اس نے میں سال تک حکومت کی۔

اس کے بعد راجاکشن کالڑ کا بہراج ۵۰۰سال تک گدی نشین رہا۔ پھراس

ا التعلق من مذى شريف كى دوحديثين ال طرح بين:

عن سمرة عن النبي مُنْكِ في قوله تعالى وجعلناذريته هم الباقين قال حام سام ويافث وعن سمرة عن النبي مُنْكِقال سام ابوالعرب وسام ابوالحبش ويافث ابوالروم [تندى١٥٨/٢]عب تعماني من النبي مُنْكِقال سام ابوالعرب وسام ابوالحبش ويافث ابوالروم مارند المراهم المراهم

کی اولا دمیں سے کیشوراج ۲۲۰ سال تک حکومت پر قابض رہا۔ پھراس کا بڑالڑ کا فیروز رائے ۵۳۷ سال تک حکومت کرتارہا۔

اس زمانے میں حضرت نوح کے پر پوتے رستم بن زال بن سلعم نے ملک ایران سے آکر فیروز رائے ہو خوف سے بھاگ گیااور ملک ایران سے آکر فیروز رائے خوف سے بھاگ گیااور اتفاق سے اسی زمانہ میں مربھی گیا۔رستم نے جب فیروز کا مرنا سنا تو ملک ہند کے ایک سردار مسمیٰ سورج کوا بنی طرف سے ملک ہند کا راجا بنادیا اور خود ایران واپس چلاگیا۔

#### راجاسورج:

راجاسورج کا دارالسلطنت قنوج تھا۔ بنارس کی آبادی کی بنیاداس نے ڈالی مگر ناتمام رہی۔اس نے ۲۵۰ سال تک حکومت کی۔ بنارس میں سورج کنڈ اس کی یادگار ہے۔

ل بدكنڈ پرانا پائدر يبادا تع نئ سڑك اورنگ آباد جانے والے راستہ پر ہے۔ عب نعمانی

سال تک حکمران رہا۔اس کے مرنے کے بعد سپہ سالار جے چند تخت نشین ہوگیا۔اور ۲۰ سال اس نے حکومت کی۔ پھر راجا دہلو ہم سال تک حکمران رہا۔ دہلی اسی نے آباد کیا۔ راجا فور نے اس کو شکست دی ،جس کے تعلقات کمایوں کے راجا سے تھے۔ راجا فور نے اس کو شکست دی ،جس کے تعلقات کمایوں کے راجا سے متحد راجا فور نے سے سال حکومت کی۔ اسکندرروی شکریوں کے ہمراہ جب ہندوستان آیا تھا تو راجا فور کی حکومت اس کے قبضے سے نکل گئی اور شکریوں کے ہاتھوں اس کا قبل ہوا۔ اس کے بعد راجا سینسار چند سلطنت پر قابض ہوگیا اور ۹ رسال تک تخت نشین رہا، اس کی وفات کے بعد کلیان چند کچھ دنوں کے لیے تخت نشین ہوگیا۔

# چندر گیت:

اس زمانے میں آریوں کی حکومت زوال پڑھی۔ ۱۳۳ق میں مہاراجا آند
کا پوتا مہاراجا چندر گیت اس کی سلطنت پر قابض ہوگیا۔ ملک مگدھ جے اب پٹنہ کہتے
ہیں اس کا دارالسلطنت تھا۔ چندر گیت نے دور میں جین اور بدھ مت کوتر قی ہوئی ، چندر گیت
فیات مائی مہاراجا چندر گیت کے دور میں جین اور بدھ مت کوتر قی ہوئی ، چندر گیت
نے یونانی سیلوکٹ کو ہٹا کرا فغانستان تک قبضہ جمالیا۔ چندر گیت کے بڑمی وزیر چا کلیہ
نے اصول حکم انی پر ایک کتاب ارتھ شاستر 'کلھی جس کا قلمی نسخ میسور کے کتب خانے
سے برآمد ہوا ہے۔ چندر گیت کے زمانے کی ایک لاٹ ضلع غازیپور کے مشہور علاقہ
سید پور بھتری میں موجود ہے۔ اکثر یوروپین سیاح اس کود کھنے جاتے ہیں۔ اس پر
اس زمانہ کے مروجہ حروف بھی کندہ ہیں جس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی
حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی ، کیوں کہ اس طرح کی لاٹیس ہندوستان کے مختلف

ل یونانیوں نے ۳۵۰ ق میں یونانی جرنیل سیلوکس کی سرکردگی میں ہندوستان پردوبارہ یورش کی تو چندرگیت کو یونانیوں سے شدید مقابلہ کرناپڑا تھا، سیلوکس سکندراعظم [متوفیٰ ۳۲۳ ق م] کاسپرسالارتھا، اس جنگ میں جب وہ کلست خوردہ ہوا تو چندرگیت سے سلم بھی کرلی[ہندوستان پراسلامی حکومت ،ص ۴۹]عب نعمانی

مقامات پر پائی جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ چندر گیت نے آخر زمانۂ حیات میں بدھ مت قبول کرلیا تھا۔

# اشوك اعظم:

چندرگیت کے بعداس کا بیٹا بندوسار حکمرال ہواجس کا دورِ حکمرانی ۱۳۲۳ق م ہے۔اس کے انتقال کے بعداس کا بیٹا بندوساراس کا جانشین ہواجس نے ۱۲۹۸ق م سک حکومت کی۔اس کے انتقال کے بعداس کا بیٹا مہارا جا انتوک ۲۲۳ق م میں تخت نشین ہوا۔انتوک کے دور حکومت میں جتنی بڑی سلطنت ہوئی ہندوستان کے بور کے نمانۂ تاریخ میں اس سے بڑی سلطنت نہیں ہوئی۔اس کی فتح کی یادگاروں کے کتبے دستیاب ہو تھی ہیں۔وہ آخر میں بدھ مت کا پیروہوگیا تھا اوراس مشن کی تبلیغ کے لیے تبت، فارس، چین، یونان ،مصر میں مبلغ بھیے یا

اشوک کے لاٹ ایک مخصوص شہرت کے حامل ہیں۔ اس کے کتبات چٹانوں اور غاروں پر جوشلع گیا کے اسٹیشن بیلا میں واقع ہیں ۳۳ کی تعداد میں برآ مد ہوے ہیں۔ یہ کتبے جس علاقے میں ہیں وہ وہیں کی بولی اور پراکرت میں ہیں جو وہاں رائج تھیں۔ اشوک کا دارالخلافہ مگدھ میں تھاجے اب پٹنہ کہتے ہیں۔ یہ علاقہ بدھوں کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔

اشوک اعظم ڈاکٹر محمد حفظ ایم۔اے مطبوعہ بمحن تن اردود ہلی سوا استوں بلامی ہوں استوں بلامی ہوں اس نے کئی استوک بدھ مذہب کا پیروا ور روحانی مبلغ بھی تھا۔ پاٹلی پتر میں اس نے کئی فرامین لگوائے جن میں دیوتاؤں کے پیارے بادشاہ 'پرید درس' کا بیار شاد ہے:

پاٹلی پتر

"سلكه ميں كوئى ذات بھى رخنەنە ۋالے، راہب اور راہبات ميں سے

ل مبارا جا اشوک ۴۰ سال مکومت کرے ۲۳۳ق میں فوت ہوگیا۔ [ابینا ص ۵۴] عب نعمانی قاریخ کرنا رین ارسی کوئی بھی اگر سنگھ سے منحرف ہوجائے گا تواسے سفید کپڑے پہنائے جائیں گے اور اسے خانقاہ کی جگہیں اور رہنا پڑے گا۔ میتم بھکشوؤں اور بھکشنوں کے سنگھ میں سنادینا جاہے۔''

د یوتاوں کے پیارے کاارشادہ:

"اس حکم کی فل جلسہ عام کی جگہ پراٹکائی گئی ہے تا کہ آسانی سے
دیکھ سکو۔اس کی ایک فقل ایسی جگہ رکھوکہ عام عقیدت کیش ہرروزے
کے دن آکر پڑھ سکیں اور ہرروزے کے دن جب کہ ہرمہا جراپنے مرکز
پرواپس آتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس حکم کو پڑھے اور سمجھے اور تم بھی
اپی حدود حکومت تک دورہ کرکے زبانی تیم سناؤاوراس طرح تمام قلعہ بند
قصباً اور تحصیلاً میں لوگوں کو دورے پڑھیج دوتا کہ وہ سکی تیم سنادیں۔"

یکی کتبہ سارناتھ ہے بھی برآ مدہواجس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اشوک کے وقت میں بدھمت کی تبلغ کا یہ بھی ایک اہم مرکز تھا۔ سارناتھ میں اشوک کی آٹھویں لاٹ ہے اور یہاں وہ باغ غز الال بھی ہے جہاں بدھ نے اپنے چیلوں کوسب سے پہلے وعظ کیا تھا اور انہیں نجات حاصل کرنے کا طریقہ تعین کیا۔ اس مقام کو بدھا دبیات کے اندر مرگ داو '(म्पताक) یا نمارنگ ناتھ اور انگریز موز مین نے فیر کی پارک (Deer Park) یا نمارنگ ناتھ اور انگریز موز مین نے فیر کی پارک (Deer Park) کے نام سے ذکر کیا ہے۔ یہاں بدھ عمارتوں کے کافی آثار موجود ہیں، آج کل اس مقام نے ایک بدھ نو آبادی کی شکل اختیار کرلی ہے۔

گوتم بدھ:

بدھ کی تعلیمات کا ابتدائی مرکز پیٹنہ میں قائم ہوا اور تعلیمی خانقابیں بکثرت قائم ہوئیں،اس بناء پراس علاقے کو ویہار کہنے لگے جوہندی لفظ ہے اور اس کے معنی خانقاہ کے ہیں۔ بدھ کا اصلی نام شاکیم نی تھا۔ابوالفضل نے بدھ کے ذکر میں اس کا اور اس کے باپ کا نام درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ماریخ (ایر میر) "پدراوبدهاراجهومودن مرزمان بهاری"

جس كامطلب سيهوا كدراجاليعنى بدھ كے والدسوہودن كى راج دھانى بہار ميں تھى۔

صوبہ بہارجس کا دارالسلطنت مگدھ[پٹنہ] تھا،اس میں جون پورتک کے اصلاع شامل تھے۔بدھ کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے،کین جہاں تک تاریخی واقعات کا تعلق ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیل وستومیں پیدا ہوا تھا جو دامن ہمالیہ میں ایک شہر تھا اور اس کے باپ کا یہی یا یہ تخت بھی تھا۔

قرآن مجید میں ذوالکفُل کا نام مذکور ہواہے جس کے بارے میں عام مفسرین نے اپنی اپنی تحقیقات پیش کی ہیں۔ حالال کہ صاحب روح المعانی علامہ سیدمحمود آلوی ؓ [متوفی ۱۲۵ه] نے اپنی مشہور کتاب روح المعانی 'میں اس سلسلے میں یوں فرمایا کہ:

وفى تسمية ذى الكفل اقوال مضطربة لا تصح ذوالكفل نام يرت مين مختف اقوال بين اوران مين كوئي سيح نبين \_

[5:21,90:24]

00

جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے ہے کہ اس سے مرادیجی کیل وستو ہے۔ عربی زبان میں ذو کے معنی والا کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تحقیق کے مطابق کے فسل کو کپل کا معرب مان کراگر میے کہا جائے کہ ذوالہ کے فل کے معنی کپل والا، تو درایدۃ اسے ردکر دیئے کی کوئی وجہ ہیں۔ مگر چونکہ معاملہ قرآن بہی کا ہے، اس لیے خاکسار اس سلسلے میں اپنی رائے کی خونہیں پیش کرتا کیکن حضرت مولا نامنا ظراحسن گیلانی " [متوفی ۱۹۵۲ء] اپنی کتاب

ا: ایک قدیم روایت کے مطابق بدھ کا پہلا نام سدھارتھ تھا۔ان کی پیدائش ایک روایت کے مطابق ۱۲۳ قبل مسیح اور دوسری روایت کے مطابق ۵۲۵ قبل سے ایک مسیح اور دوسری روایت کے مطابق ۵۲۵ قبلے کے ایک طاقتور راجا مجھاور نیپال کے جنوبی ترائی علاقہ میں ان کی تحکر انی تھی۔[اردوانسائیکلوپیڈیا،ج:امن:۵۳۸]

کے: بیشخ مبارک ناگوری[متوفی ا••اھ] کے دوسرے فرزند تھے، ۹۵۸ھ میں پیدا ہوے نوجوانی میں دربارا کبری میں ملازمت اختیار کر لی حسن لیافت کی بناپر بہت جلدتر تی کی منزلیں طے کرتے ہوے عہدہ وزارت تک پہنچ گئے۔ان کی بیتر تی آپ کے حاسدین کوراس نہآئی چنانچیاا •اھیں قل کردیے گئے۔[تذکرہ علاء ہند] عب نعمانی

### النبي الخاتم مي لكھتے ہيں:

"فرہی دنیا کا اتناعظیم الشان انقلا بی وجود، جیسا کہ بدھ تھا، قرآن میں اگر اس کا ذکر ہوتو کیا تعجب ہے؟خصوصاً اسلام سے جواس کاتعلق ہوہ ظاہر ہے، یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے۔" [ص۳۳] مولا نا گیلانی ؓ نے بیصرف اپنا قیاس ظاہر فرمایا ہے، ورنہ مستند کتب تفاسیر سے اس قیاس کی تائید میں کوئی چیز نہ کی ۔ واللہ اعلم



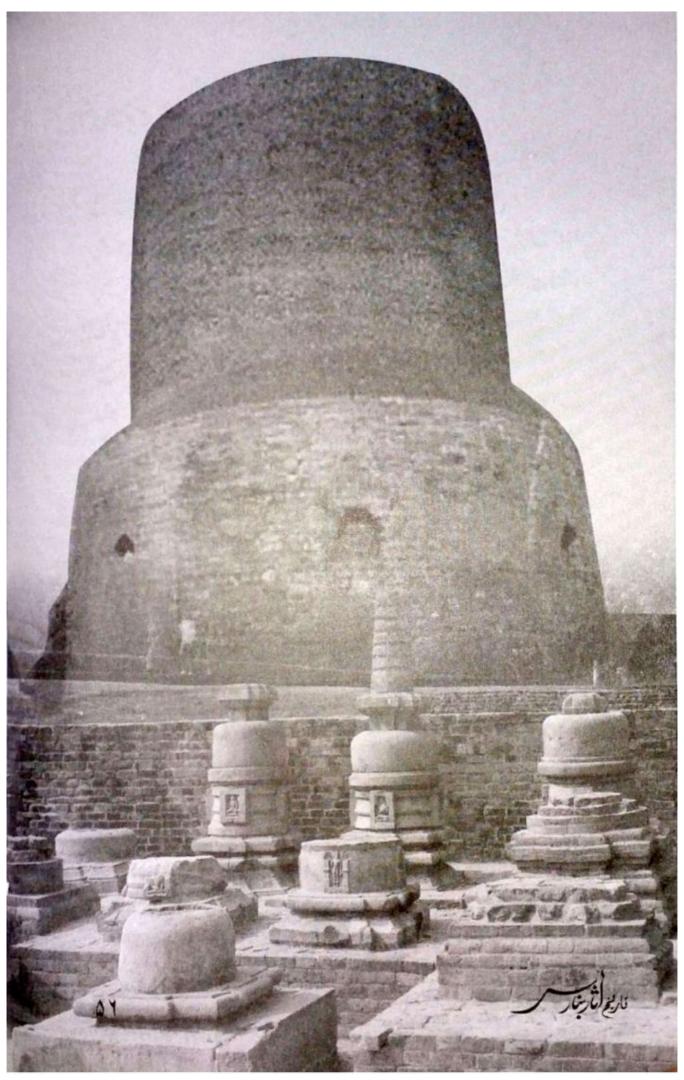

Scanned by CamScanner

# سارناتھ کی تاریخی حثیت بدھ کے زمانے میں

سارناتھ موجودہ شہر بنارس کا ایک آخری مشرقی حصہ ہے۔ یہاں ایک عرصہ سے حکومت کے حکم سے زمین کھود کھود کر تاریخی عمارتوں کے آثار نمایاں کیے جارہے ہیں۔ زمین کے اندر سے جوفرامین اور کتبات برآ مدہوے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بدھ کی تعلیمات کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے دور دراز علاقوں کےعلاوہ ہندوستان کے باہر تک نمائندے گئے تھے۔

'بہار ویہارہی کا تلفظ ہے جس میں بنارس اورسار ناتھ کا پوراعلاقہ شامل تھا۔ یہاں بدھ مذہب کی تعلیمی خانقابیں تھیں جن کو ویہار السیح تھے۔اور عجب بات بیہ کہ بخارا جومشرقی ممالک کا اسلامی اور علمی مرکز تھا وہ بھی اسی ویہار ہی کا تلفظ ہے۔اس کی تصدیق ان سرحدی پٹھانوں کے تلفظ سے ہوتی ہے جورے کو ہمیشہ رخ کی آواز میں بولتے ہں۔ بلخ کامشہورشہر نوبہار بھی بدھ ندہب ہی کی ایک خانقاہ کا نام تھا۔

# شاكيةي كامقبره:

بدھ مذہب کا پیشوا شاکیمنی جب مراتواس کی یادگار میں ایک عالیشان مقبرہ گنبد کی شکل میں تعمیر ہوا جوسار ناتھ میں 'دھمکوا' کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔اس گنبد

04

Scanned by CamScanner

ال بہار میں قدیم ہندوستان کاسب سے برامرکز نالندہ تھا،اب گورنمنٹ نے راجگیرنامی علاقے کے پاس ان کھنڈرات کونمایاں کیاہے، یہ بدھ کابہت بوالدرسہ تھا،اس کے ساتھ اور بھی ذیلی مدارس تھے جن کی بنایر بہار نام ہوا۔ عبدالسلام نعماني

کی موجودہ اونچائی ۹۰ فٹ اور چوڑ ائی ۲۰۰۰ فٹ ہے۔

اس کی تغییر کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسی کی سے سال ولادت سے ۳۸۲ سال قبل جب شاکیہ منی کو اپنے راج کی جب شاکیہ منی کو اپنے راج کی مرزمین میں لے جا کر عبادت گاہ بنادی جائے۔ اس خواہش پر نہ صرف اختلاف رائے ہوا، بلکہ ان راجا وکل میں خوب لڑائی اور کشت وخون ہوا۔ آخر کا ربیہ طے پایا کہ شاکیہ منی کی ہوا، بلکہ ان راجا وکل میں خوب لڑائی اور کشت وخون ہوا۔ آخر کا ربیہ طے پایا کہ شاکیہ منی کی لاش کو جلا کر مڈی اور راکھ کو ایک ڈبہ میں بند کر کے اسی شکل کا ایک گنبد بنا دیا جائے۔ ہندوستان کے جن دوسر سے شہروں میں اس طرح کا گنبد ہے اس کو اس واقعہ کی یادگار سمجھنا جائے۔

آج ہے تقریباً ۱۰۰ اسال پہلے مسٹر جیمس، سابق پرنیال گورنمنٹ کالج بنارس کے اس گنبد کو کھودوایا تھا تو ایک ڈبہ جس میں ہڈی اور را کھتھی، دستیاب ہوا اور سونے چاندی کے پچھ پتر اور پچھ سکے بھی دستیاب ہوے جس میں اس زمانہ کے مروجہ حروف کندہ تھے جو پڑھے نہیں جاسکے۔ یہ چیزیں فدکورہ کالج میں آج بھی رکھی ہوئی ہیں جس کندہ تھے جو پڑھے نہیں جاسکے۔ یہ چیزیں فدکورہ کالج میں آج بھی رکھی ہوئی ہیں جس کانام اس وقت دستسکرت مہاودیالیہ ہے۔

اس کےعلاوہ سارناتھ میں زمین کے اندر سے پچھ سکے، تاریخی نوادراوراس زمانہ کے برتن، مورتیاں اور کتبات بھی برآ مدہوے ہیں جودہاں کے میوزیم [عجائب گھر] میں موجود ہیں اور ہروقت دیکھے جاسکتے ہیں۔

اس کالج کا قیام ۹۱ کا میں جوناتھی ڈنگن گورزمبئی [متوفی ۱۸۱۱ء] کی تجویز پر ہوا۔ ابتداء میں اس کانام بنارس پاٹھ شالا کی جویز پر ہوا۔ ابتداء میں اس کانام بنارس پاٹھ شالا کچر نہدوکا لج ہوا جھے ۱۸۳۳ء میں کاشک راجکیہ سنسکرت کالج ، کردیا گیا۔ اب تک اس کی حیثیت کالج کی تھی، ۱۸۵۷ء میں داکٹر سپور نانڈرسابق وزیراعلی از پردیش کی تھی، ۱۸۵۸ء میں داکٹر سپورنانڈرسابق وزیراعلی از پردیش وستوفی اور ۱۹۲۸ء کی کوششوں ہے اس کی حیثیت یو نیورش کی ہوگئی اور ۱۹۷۷ء سے اس کانام انہیں کی طرف منسوب کر کے سیورنانڈسٹسکرت وشوود مالیہ بڑ گیا۔ عب نعمانی



### اشوك كاستون:

سارناتھ کے تاریخی نوادر میں سے اہم اشوک کاستون ہے جس میں چاروں طرف چار شیمنقش ہیں۔ یہ بھی اشوک ہی کے دور حکومت کی

یادگارہے یعض مور حین کاخیال ہے کہ بیریونانی کارگیرولکا بہنایا ہوا ہے۔ اس کی تقدیق یوں ۔
بھی ہوتی ہے کہ شوک کے دور حکومت میں یونانی بادشا ہوں سے کافی ربط ضبط تھا۔ اب
انڈین یونین نے اشوک کے اس چکر کوقو می نشان بنادیا ہے۔ ہندوستان کے تمام سکوں ،
نوٹوں، ڈاک ٹکٹوں اور سرکاری عمارتوں میں اسی ستون کی تصویر ہے جواشوک کے عدل
وانصاف، نیکی وہمہ دوستی کا آئینہ دار ہے۔ بیستون سارنا تھ کے بجائب گھر میں نصب
ہونا ہے۔ اشوک کے اس ستون اور چٹانوں کے کتبات کو چھوڑ کروہ میناریالا لمیں جن پر کتبے
کندہ کیے گئے ہیں، ہندوستان کی قدیم سنگ تراشی کا بہترین نمونہ ہیں جن سے معلوم
ہوتا ہے کہ اشوک کے عہد میں پھرسے عمارتی کام لینے کا خوب دواج ہوگیا تھا۔

### گنبد جايون:

سارناتھ کے قدیم آ فار میں گنبد ہایوں ایک قابل دید چیز ہے جس کو سیتا کی رسوئی کہا جاتا ہے۔ بیگنبد ایک پہاڑی نما ٹیلے پراتی بلندی پر واقع ہے کہ بنارس میں اس سے اونجی کوئی عمارت نہیں۔ اکثر لوگ بیہ بھتے ہیں کہ بی عمارت بھی اشوک ہی کے عہد سے تعلق رکھتی ہے ، حالال کہ بیہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت بیہ کہ بیاسلامی دور حکومت میں ۹۹۲ ھے مطابق ۱۵۸۸ء کی تعمیر اور ہمایوں کی یا دگار ہے جے ہمایوں کے بیٹے اکبر نے ہمایوں کی یا دیاں کہ یا وہیں بنوایا تھا۔

راجا ہے شکر بنارس نے ایک کہانی لکھی ہے جس میں اس گنبدی تغیر کا پس

منظر کچھاس طرح لکھاہے:

09



" ممتا ایک بیوہ عورت تھی، جوقلعہ روہتاس کے ایک گوشے میں اپنے شوہر کے انتقال سے مملین بیٹھی تھی، ممتا کا باپ چوڑا منی اپنی بیٹی کو ہر طرح خوش کرسکتا تھا، لیکن اس کا مید دکھ کیسے مٹا تا؟ چوڑا مڑی چوں کہ شیرشاہ کا وزیرتھا ، اس لیے امورسلطنت انجام دینے کی بناء پراس کا ممتا کے پاس ہروقت رہنا ممکن نہ تھا ، اس لیے بھی جھی قلعہ میں ملنے آجا تا تھا۔

ایک دن وہ دس خادموں کے ساتھ جن کے ہاتھوں
میں سونے سے بھری ہوئی تھالیاں تھیں، قلعہ روہتاس میں آیا۔ ممتا
نے پوچھا کہ بیسونا کہاں سے آیا؟اس کے باپ نے جوجواب دیا
اس سے ممتانے بیسمجھا کہ شیرشاہ کی طرف سے بیرشوت کے طور پر
ملا ہے اس لیے اس نے اس کو واپس کرنے کے سفارش کی۔ باپ
نے جواب دیا بیٹی: شیرشاہ کا یہاں کی وقت بھی قبضہ ہوسکتا ہے اور
اس وقت جب میں وزیر بھی نہ رہوں گا، بیسونا تمہاری زندگی کا
سہارا سے گا۔ والدکی بات من کر ممتانے کہا خدا کی مرضی کے بغیر بیہ
کام کرنا مناسب نہیں اور وہ برہا کی دہائی کے ذریعہ سونے کولوٹانے
کی فرمائش کرنے گئی۔ مگر چوڑامنی نہ مانا۔

اس واقعہ کے دوسرے ہی دن قلعہ روہتاس میں ایک

ناریغ **کاربخار** 

پاکلی پیچی جس کے اندرشیرشاہ کے فوجی روپوش تھے، وزیر نے پاکلی کی تلاشی لینا چاہی ،اس بات پرایک خطرناک لڑائی ہوگئی۔ چوڑامنی مارا گیا اور قلعہ پر پٹھانوں کا قبضہ ہوگیا، مگر ممتاکسی طرح وہاں سے پچ کرنگل آئی ،اورسارناتھ میں اسی مقام پر جہاں گنبد ہے ،ایک جھونپڑی بنا کرعبادت میں مصروف رہنے گئی۔

ایک دن اچا نک اس کی جھونپر ٹی میں ایک تھکا ماندہ مسافر داخل ہوااوراس نے پناہ چاہی، پہلے تو ممتانے یہاں قیام کرنے ہے منع کیا۔ گر جب اس کو چوسا کی لڑائی میں ہمایوں کے ناکام ہونے کی اطلاع ملی تو جھونپر ٹی میں پناہ دے دی اورخود کھنڈرات کی ٹوٹی ہوئی دیواروں میں چلی گئی۔ وہ خض ہمایوں تھا ، سوہرا ہوتے ہی مغل سپاہی اس کو تلاش کرتے ہوے اس مقام پر پہنچے، وہاں ہمایوں کو پایا۔ہمایوں نے ممتا کو تلاش کرنے کی کوشش کی ،گروہ کہیں جاکرچھپ گئی۔ لو منے وقت ہمایوں نے اپنے کوشش کی ،گروہ کہیں جاکرچھپ گئی۔ لو منے وقت ہمایوں نے اپنے کوشش کی ،گروہ کہیں جاکرچھپ گئی۔ لو منے وقت ہمایوں نے اپنے کوشش کی ،گروہ کہیں جاکرچھپ گئی۔ لو منے وقت ہمایوں نے اپنے ہو چھا کہاں کا گھر بنوادینا، میں اسے پھے بھی نہ دے پایا۔ ہو چکی تھی ،وہ کا فی بیارتھی اور گاؤں کی عورتیں اس کے پاس تھیں کہ ہو چکی تھی ،وہ کا فی بیارتھی اور گاؤں کی عورتیں اس کے پاس تھیں کہ ہو چکی تھی ،وہ کا فی بیارتھی اور گاؤں کی عورتیں اس کے پاس تھیں کہ ہو چکی تھی ،وہ کا فی ایک قیل کو ملانے لگا۔وہ کہدر ہاتھا کہاں چھپر کے بنچے اچا نقشہ کے مطابق جگہ کو ملانے لگا۔وہ کہدر ہاتھا کہاں چھپر کے بنچے نقشہ کے مطابق جگہ کو ملانے لگا۔وہ کہدر ہاتھا کہاں چھپر کے بنچے نقشہ کے مطابق جگہ کو ملانے لگا۔وہ کہدر ہاتھا کہاں چھپر کے بنچے نقشہ کے مطابق جگہ کو ملانے لگا۔وہ کہدر ہاتھا کہاں چھپر کے بنچے نقشہ کے مطابق جگہ کو ملانے لگا۔وہ کہدر ہاتھا کہاں چھپر کے بنچے

مایوں تھا، جس کواس نے اپنی جھونپڑی میں پناہ دی تھی۔ متا کا ایک دن انتقال ہوگیا، اور اس کی جھونپڑی کی جگہ پرا کبرنے اپنے باپ ہمایوں کی یاد میں ایک ہشت گوشہ ممارت بنوائی اور اس پر کتبہ لگوایا، جس میں اس کے ایک خادم گو بردھن کا

ہایوں نے آرام کیا تھا۔ممتا کو اب معلوم ہوا کہ وہ در ماندہ مسافر

بھی نام ہے۔"

ال گنبدنما گول عمارت كے دروازے پر پانچ اشعار پر شمل كتبه بيہ:

4

چوں اینجاشاہ جنت آشیائی ہمایوں بادشاہ ہفت کشور بروزے آمدوبر تخت بنشست وزال شدمطلع خورشید انور گوبردھن بندہ را آمد بخاطر غلام خانہ زاد شاہ اکبر کہ ساز دجائیگی بہر تبرک معلا گنبدے چول چرخ اخضر نودشش سال و نہ صد بود تاریخ کہ آمدایں بنائے خوب منظر معلا گنبدے خوب منظر نودشش سال و نہ صد بود تاریخ کہ آمدایں بنائے خوب منظر

ا - جب اس مقام پر ہفت کشور یعنی سات مملکتوں کے بادشاہ جن کا ٹھکانا جنت ہے۔

۲۔ایک دن تشریف لائے اور تخت پر جلوہ افروز ہونے جن کے سبب بیجگہ روشن سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بن گئی۔

س۔گوبردھن جوا کبر بادشاہ کے گھر کا خانہ زادغلام ہے،اس کے دل میں پیہ بات پیداہوئی۔

سم - کهاس جگه کومتبرک قرار دیتے ہوئے ایک عالیشان گنبد جو نیلے آسان کی ہمسری کررہاہو، بنائے۔

۵-۹۹۲ سال تغییر تھا کہ بید دیکھنے میں بھلی معلوم ہونے والی عمارت تغمیر ہوئی۔

یگنبد قومی ایکتا کا ایک روشن نشان اور مسلم بادشا ہوں کی فیاضی اور رعایا پروری
کا ایک شاہ کا رہے کہ ایک ہوہ عورت کے لیے صرف اس خدمت کے صلے میں کہ اس کی
حصونیر ٹی میں ہمایوں نے پناہ کی تھی ، جھونیر ٹی کو اس بلند و بالاعمارت میں تبدیل کر دیا۔ رع
شاہال چے عجب گر بنوازند گدارا!

نوك: واضح موكه ممتاكي مذكوره بالاكهاني اب تك تاريخ كي سي متند كتاب مين نيل سكي \_

**R** 

ناريغ **(نارښار سر** 

# اشوك كےعہد حكومت كازوال

اشوک کے من وفات کا سیح پیتنہیں چلتا اور نہ ہی اس کے وارثوں کا حال معلوم ہے، کیکن قیاس کا تقاضہ ہے کہ بیہ نامور بادشاہ ۲۳۲سال قبل مسیح میں فوت ہوا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد ہی 'مور بیخاندان' میں [جس میں اشوک تھا]زوال آگیا اور تقریباً بیں سال تک سنکا' اور 'کا نو خاندان کے راجاؤں نے حکومت کی۔

اشوک ایک مذہب پرست، نیک دل اور بدھ مذہب کا شیدائی بادشاہ تھا اور جس زمانہ میں اشوک دنیا کو اہنما، امن اور بے آزاری کا وعظ سنا رہا تھا، اس کے مغربی ہمسامیہ مما لک میں خونریزی ہور ہی تھی اور یونانی سلاطین اپنی نئی نئی سلطنتیں بنار ہے تھے۔ سلوکس یونانی کا یوتا ان تیوکس تھا جوشام وعراق و باختر میں اپنے دادا کا وارث ہوا۔ باختر ان دنوں بدخشاں اور شالی مشرقی افغانستان پر مشتمل تھا۔ دوسری طرف پارتھیر خراسان کی ایک جنگ ہوئی جو اشکان کی قیادت میں یونانی تسلط سے آزاد ہوا اور اس نے دولت اشکانہ کی بنیاد ڈالی۔

باختر کے یونانیوں نے کابل وقندھار پراور پھرمختلف مغربی صوبوں پرقدم جمایا جس کے بعدان کے زیدا پہنچنے کاسراغ مل سکا۔ان علاقوں سے جو سکے برآ مدہوے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں عیسوی سن سے پہلی اور دوسری صدی قبل کئی نیم یونانی ریاستیں بنیں جو خود مختاری کا دعویٰ کررہی تھیں۔بدھ اور ہندومت کی قدیم کتابوں میں ان جملہ آوروں کا 'یونان' یا'یونا' کے نام سے تذکرہ آیا ہے۔گوان کی تاریخی تحریر محفوظ نہیں رہی تاہم فنون سنگ تراثی وعمارت اور دوسری صنعتوں کے آثار باقی رہ گئے ہیں۔ منہیں رہی تاہم فنون سنگ تراثی وعمارت اور دوسری صنعتوں کے آثار باقی رہ گئے ہیں۔ ماریخ کار کرائی کی تاریخ کی کرائی کرائی کہ کار کی کارہوں کا کہا ہوں کا کرائی کرائیں کرائی کرائیں کرائی کرا

ان ہی نیم یونانی بادشاہوں کے زمانے میں ایران کے اشکانی بادشاہوں نے قندھار، بلوچتان بلکہ موجودہ سرحد پر قبضہ کرلیا اوران کا ایک صوبہ دار ککسلامیں مقرر ہوا۔

لیکن پہلی صدی قبل میچ میں وسط ایشیا ہے 'پوچی' اور 'سکا' قوموں کا مُڈی دل آیااور ترکستان ہے یونانیوں کو پوچیوں نے نابود کر دیاجب کہ مشرقی ایران و مکران پر سکا قوم قابض ہوگئی۔ بجستان اور آخری سیستان اسی عہد کی یادگار ہے۔ یہی قوم سندھ کے راستے سے گجرات اور مالوہ تک برٹھ گئی اور صدیوں تک بیصو ہے اس کے زیر حکومت رہے اور تقریباً ۵۰ قبل میچ میں ایک زیر دست سلطنت قائم کی جس کا پایئے تخت ہرش پور اپناور یا تھا اور ترکستان ، افغانستان ، مغربی ہندوستان کے علاوہ شالی ہند کے صوبے شہر بنارس تک اس کے زیر کیس ہوگئے تھے۔

# كنشك:

ان میں مہاراج کنشک किनक اوراس کا لڑکا ہوشک ہوتوں بڑے۔
طاقتور بادشاہ گزرے ہیں۔ دوسری صدی عیسوی میں زیادہ شہرت کنشک ہی کوہوئی۔
یہ کا بل کا حکمراں علم وفن کا مربی اور بدھ ندہب کا سرپرست تھا۔ کنشک چالیس برس حکومت کر کے جہاء میں فوت ہوگیا اور ہُو فیک گدی نشین ہوا۔ مگر بیٹے کے بعداس خاندان کی قوت میں زوال آگیا۔ سلطنت کئی آزادسلطنوں میں تقسیم ہوگئی اور چوتھی صدی عیسوی تک یہی کیفیت رہی ہے

چندر گیت نانی:

لیکن چوتھی صدی عیسوی میں مگدھ کی سلطنت نے دوبارہ عروج حاصل کرلیا

ے: بعض محققین کے نزدیک کنفک کی موت خوداس کے سپر سالاروں کی سازش کا نتیج تھی۔ کنفک کی سلسل جنگوں سے
اکٹا کر سپر سالاروں نے اسے سوتے وقت گلا گھونٹ کر تل کردیا۔[اردوانسائیکلوپیڈیاج:اص:۵۴۴]ع بنعمانی
الکسر سیریس کی کارٹر میں کی مصلح کا گھونٹ کر تی کا کھونٹ کر تی کا کھونٹ کر تی کہ کارٹر میں کی کھونٹ کر تی کی کھونٹ کر تی کی کھونٹ کر تی کی کھونٹ کر تی کھونٹ کی کھونٹ کر تی کھونٹ کی کھونٹ کی کھونٹ کر تی کھونٹ کی کھونٹ کی کھونٹ کر تی کھونٹ کر تی کھونٹ کر تی کھونٹ کر تی کھونٹ کی کھونٹ کر تی کھونٹ کی کھونٹ کر تی کھونٹ کی کھونٹ کر تی کھونٹ کی کھونٹ کر تی کھونٹ کر تھونٹ کر تی کھونٹ کر تی

اورخاندان موربیے بانی کی طرح نے شاہی خاندان کابانی بھی چندر گیت تھا۔ بیہ خاندان پہلے سے موجودہ تھا، مگر حکومت بالکل محدود تھی ۔سلطنت کا مرتبہ چندر گیت کے عهدمیں نصیب ہواجس نے پٹنہ سے لے کرالہ آبادتک اپناعلاقہ بڑھایااور بنارس بھی اس میں شامل ہوگیا۔

چندر گیت ثانی نے این نام کاسمبت سنہ جاری کیا، جوفروری ۳۲۰ء سے شروع ہوتا ہے۔ بیسند کی صدیوں تک شالی ہندوستان میں جاری رہا۔ چندر گیت سے زیادہ اس کے بیٹے سمندر گیت نے شہرت یائی جس کا نام اور

اس کے پچھ حالات ایک لاٹ پر کندہ ملے ہیں۔

# بكرماجيت:

علم وادب کی قدردانی میں سمندر گیت کابیٹا بکر ماجیت اینے باب ہے بھی بڑھ گیااوراس کے دور میں سنسکرت ادب کو کمال نصیب ہوا۔ پراموی کا مجموعہ مرتب ہوا علم ہیئت ع اور علم ہندست پر آربہ بھٹ نے اعلیٰ درجہ کی کتابیں تصنیف کیں اور ہندوستان

ال چندر گیت دوم سمند گیت کا بینا تھا جس نے تخت سلطنت برقابض ہونے بعدا پنا لقب بكر ما جیت افتیار كرليا۔ اس نے تقریباً ۳۸ سال حکومت کی اور ۴۱۳ ء میں انقال کیا۔اس کے بعد اس کا مٹا کمارگیت تخت نشین ہوا اور نہایت رامن طریقہ ہے ۵۵۵ء تک حکومت کرتاریا۔اس کی موت کے بعداس کا حافقین اس کا بیٹااسکند گیت ہوا جونبایت ناال ثابت ہوااور نظام حکومت سنیال ندسکا اور ۲۷ میسوی میں قبل کردیا گیا۔ بالآخرای کے دور میں گیت حکومت مندوستان میں اسلامی حکومت میں ۵۹ ع نعمانی كإخاتمه بوگيابه

ع.: علم بیئت وہ علم ہے جس کے ذریعہ اجرام فلکی اور کرہ زمین کی گروش بشش اوران کے باہمی بعدومسافت کے احوال وكيفيات معلوم بهول - [ قرة العيون في تذكرة الفنون \_ص ١٥١٠ ازمولا نامحمر صنيف كنگوبي آ

سے: علم ہندسہ وہ علم ہے جس سے مقادر ولواحقات مقادر کے احوال و اوضاع وہا ہمی نسبتیں اوراشکال کی خاصیتیں معلوم مول-[الضاص ١٥٥]عب نعماني

سم. بعض تفقین کے زدیک پٹنے کے ایک علاقہ سم پوریس اور زیادہ ترلوگوں کے نزدیک کیرل میں کنام کولم نامی علاقہ

میں بیدا سے میں بیدا ہوے علم بیئت اور ہندسہ میں انہیں زبروست مہارت تھی۔ ۵۵ میں انقال ہوا۔

عب نعماني بحواله و كي يدار

۷0

کے زندہ جاوید شاعر کالی داس نے قریب قریب اسی زمانے میں اپنی لاجواب تمثیلات پیش کیں۔

### كالى داش:

بعض روایات کود کیھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کالی داس بکر ماجیت کے نورتن کا ایک ہیرا تھالے

ایک اورسن راجابکر ماجیت کے نام سے ایجاد ہوا جوبکر می سن سے مشہور ہوا۔ یہ سن عیسوی سے ۵۵ سال پہلے سے ہے۔ بکر ماجیت نے اپنے دور حکومت میں ہندوستان کی ایک عظیم الثان سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اس دور میں بدھمت کو زوال ہوا اور برہمنی مت کو نیاعروج حاصل ہوا، قدیم سنسکرت زندہ ہوئی ، تہذیب وتدن کو ارتقاء نصیب ہوا، سنگ تراشی ونقاشی میں کمال پیدا ہوا۔ اجین اور قلعہ دھار کی تھیراسی کے عہد میں ہوئی۔ سنگ تراشی ونقاشی میں کمال پیدا ہوا۔ اجین اور قلعہ دھار کی تھیراسی کے عہد میں ہوئی۔ راجا بکر ماجیت کی مدت حکومت کے بارے میں بہت می روایتیں ہیں، مگر فرشتہ مؤرخ کے نزدیک ایک بھی صحیح نہیں۔ آردشیر مالکال اس راجا کا ہم عصر تھا اور بعض

لے کالی داس کا زمانہ کب تھا، اس میں محققین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کا زمانہ حضرت عیلی ہے قبل
کا ہتلا یا ہے اور بعض نے بعد کا ۔ بہر حال ان کے بھگوان شیو کے بڑے عقیدت منداور سنسکرت زبان کے سب ہے بڑے
شاعر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ۔ ان کی جا سے پیدائش میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے اجین ہتلا یا ہے جب کہ درائح
بہی بھی ہوں آتا ہے کہ ریاست اتر اکھنڈ کے رودر پریاگ ضلع کے کوٹھا گاؤں میں پیدا ہوے جہاں حکومت نے ان کا ایک
مجمہ بھی نصب کرایا ہے اور وہیں اُن ہے موسوم ایک جلسے گاہ کی تعمیر بھی کرائی گئی ہے جہاں ہرسال ماہ جون میں تین دنوں
تک سمینار کا سلسلہ چاتا ہے۔ اس سیمینار میں ملک کے بہت سے اہل علم فن حصہ لیتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ کالی داس کوسری
نکامیں قبل کر دیا گیا تھا۔ ع بنعمانی آبحوالہ دکی بیڈیا آ

سی سن بحری کوسموت، سمّت اور سمبت بھی کہتے ہیں۔اور سمبت بھی دو ہیں۔ایک تو وہی جو بکر ماجیت کی طرف منسوب ہو کر بکر کی کہتا تا ہے،دوسرے کا نام ساکا 'یا'شک' ہے جو داجا شالبا بمن نے اس وقت جاری کیا تھا جب اس نے بکر ماجیت پر غالب آکراہے فکست دی تھی۔ چول کہ ساکا 'ہندی زبان میں لڑائی کو کہتے ہیں اس وجہ سے بینام رکھا گیا۔دونوں سالوں کا آغاز چیت ماہ سے شروع ہوتا ہے اور بھاگن پرختم ہوتا ہے۔ 'ساکا' من عیسوی ہے کے سال بعد قائم ہواجب کہ برکر ماجیت والاس بمن عیسوی سے کے سال بعد قائم ہواجب کہ برکر ماجیت والاس بمن عیسوی سے کے سال قبل کا ہے۔ عب نعمانی آفر ہٹک آھنیہ سارہ م

فاريغ للأربنار

مورخین شا بور کا ہمعصر بتاتے ہیں۔[تاریخ فرشت ۱۹

راجا بکر ماجیت کے عہد میں شالبائن زمینداردکن نے حملہ کیا اور نربدا کے کنار کے اُوائی ہوئی ، آخر بکر ماجیت شکست کھا کر مارا گیا۔

افسوس ہے کہ چندرگیت ٹانی کے خاندان کے ان راجاؤں کے واقعات زندگی اور سنین بلکہ ناموں تک کا ٹھیک ٹھیک پیتہیں چلتا ہمین مجموعی طور پریمی تیسری چوتھی صدی کا زمانہ ہندووں کا زریں عہد کہا جاتا ہے جس میں فنون لطیفہ اور صنعتوں نے بڑی ترقی پائی۔ نقاشی میں اجین کے مندروں اور ایلورا کے غاروں کی تصاویر اس عہد کی یادگار ہیں۔

# چىنى سياح فاهيان:

چندرگیت کا بیزریس عہد بھی تاریخ کی نظر میں تاریک ہے۔ پھر بھی ایک چینی سیاح فاہیان کی شہادت تاریخی رہنمائی کرتی ہے۔ بیفا ہیان کاسفر نامہ ہے جو بدھ مت کے مقدس مقامات کی زیارت اور کتابوں کی تلاش میں دیوارچین کے پارسے چلاا ورکوہ وصحرا طے کرتا ہوا افغانستان میں داخل ہوا اور دس برس اس ندہجی اقلیم میں مختلف مقامات کی زیارت وسیاحت کرتار ہا۔ لئکا جا کر اس نے بدھ ندہب کی کتابوں کی نقل بھی حاصل کی۔ فاہیان نے اس دور کے سیاسی حالات بالکل نہیں لکھے ہیں۔ راجاؤں تک کے فاہیان نے ہیں۔ صرف بدھ مت کی تاریخ ،ان کی کیفیت اور ان کی تعلیمات کے متعلق نشان دہی کی ہے۔ اس نے بدھ مت کی خانقا ہوں کو بارونق پایا جن میں ہزاروں متعلق ور ہیت میں معروف پایا۔ فاہیان نے بنارس کا بھی تذکرہ سے متاب کے بیاری کی تعلیمات کے متاب کی تعلیم و تربیت میں معروف پایا۔ فاہیان نے بنارس کا بھی تذکرہ کیا ہے ، ساتھ ہی اس دور میں بنارس کی نم بی خانقا ہوں کی بھی تفصیل بیان کی ہے۔

ا: بیندی مدهیه پردلیش کے امرکننگ نامی جگہ نے نکل کروندهیا چل اور سات پوڑا کے درمیان سے مغربی ست بہتی ہے اور منڈ لاجل پور تک جاتی ہے۔ مہا بھارت اور رامائن میں اسے 'ریوا'کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس ندی کا ہندووں سے عقیدت مندانہ تعلق ہے کیوں کہ ان کے نقریباً سبھی دیوی دیوتا وُں، رثی منیوں، سادھوسنتوں 'منیش، رام 'ہشمن ، ہنومان وغیرہ نے ای ندی کے کنارے اپنے اپنے عقیدے اور تعلیم کے مطابق عبارتیں کی ہیں۔ عبنی انی [بحوالہ وکی پیڈیا]

راجا بکر ماجیت کے بعد کے دوسر بے فر مانروا راجا بکر ماجیت کے مرنے کے بعد سلطنت میں زوال آگیا اور مختلف راجاؤں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کرلیں۔ان میں جن راجاؤں کی تفصیل مل سکی وہ درج ذیل ہے:

|                                                           | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUM | *************************************** | ·<br>erentst |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| كفيت                                                      | مدت حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نام راجا                                | برخار        |
| قوم بوارے تھا، شہر کھر کھوں بیجا بورقصبہ منڈیاای کے       | ۵۰سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | راجا بھوج                               | 1            |
| وقت ميس آباد موا                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
| دارالسلطنت تنوج تھا۔اس راجا کے عہد میں بہرام گور          | +2سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | راجا باسديو                             | ۲            |
| تاجرانه لباس میں سلطنت ہندوستان اور اہل ہند کے            | 8950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |              |
| اوصاف واطوار در یافت کرنے کی غرض سے مندوستان              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
| آیا تھا۔ کالی اور قنوج کے قلعے اس راجانے تعمیر کیے۔       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
| راجا باسد يوكاسيه سالارتها بتنوج برقابض موايه             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | راجا رام ديو                            | ٣            |
| راجارام دیو کے سپدسالاروں میں سے تھا۔نوشیروان             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | راجا پرتاپ چند                          | ۴            |
| عادل شاہ ایران نے ۵۲۰ء میں اس پر چڑھائی کی،               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
| آخر کار تصفیر خراج کے بعد پلٹ گیا۔ اِس راجا کی            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
| وفات کے بعد راؤل نے سراٹھایا اوراکٹر اطراف                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
| سلطنت پرقابض ہو گئے۔                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
| بنارس میں تھوڑے ہی دن اس نے حکومت کی محلّمہ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | راجاجيتو                                | ۵            |
| جیت پورہ ای کے نام سے موسوم ہے۔                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
| تھوڑے ہی دنوں کے بعد بنارس کا حکمران ہوگیا تھا بھر کی قوم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | راجابين                                 | 4            |
| تعلق رکھاتھا، بنیا تالاب اس کے نام ہے مورو ہے۔            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
| مقام بھوئیلی آباد کر کے اس کودار السلطنت بنایا            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | راجا بھولی                              |              |
| راجا بھولی کے بعد حکمرال ہوا، بنارس کامشہورعلاقہ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | داجاكرن                                 | ٨            |
| كرن گفتشاى كنام سےموسوم ہے۔                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
| اس نخاص بنار کی اپنا دا دالسلطنت بنایا اس اجا عجد         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | راجا بدهين                              | 9            |
| مین سلمانوں کی جا بجابستیاں آباد ہونا شروع ہو گئی تھیں۔   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
| 1.1                                                       | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                       | ~            |

# بنارس عبداسلامی میں [۲۰۰۰ میل اور مابعد]

اب تک آپ نے حضرت نوع کے وقت سے آریوں، بدھوں اور پھر ہندووں کے دورحکومت پرایک نظر ڈالی گوہندوستان میں مسلمانوں کا قدم آ چکا تھا اور ابھی بیہ بتلایا گیا کہ را جابدھ مین کے دورحکومت میں مسلمانوں کی بستیاں آبادہونا شروع ہوچکی تھیں لیکن اس ضمن میں بنارس سے مسلمانوں کی وابستگی کا ذکر ابھی تک نہیں آیا۔

ا ۵۷ ء کاز مانہ تاریخ کا ایک یادگارز مانہ ہے۔ اس سند میں ۲۲ راپریل کوآ قامے نامدار تاجدار دوعالم علیقہ دنیا میں تشریف لائے اور آ فتاب رسالت کی کرنیں دنیا کے چیے چیچ پر پڑیں۔ بالآخر ہندوستان بھی مشرف ہوا۔ گوسلمانوں کا پہلے پہل فاتحانہ حیثیت سے قدم حضرت عمر (شہید ۲۲ ھ) کے دور حکومت میں آیا۔

ہندوستان میں اس وقت عجیب سیاسی کھکش تھی جس کا تذکرہ آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ کے ہیں۔ ہندووں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ملک کے طول وعرض میں خانہ جنگیوں میں سرگرم تھیں۔ غرض ہندوستان میں اسلام پہنچا اور سندھ کی راہ سے سرحد کے مغربی دروں کو پارکر کے سندھ کے بحری وہری راستوں سے مسلمانوں کی آمدکا سلسلہ جاری ہوا۔

مندوستان ميس اسلام كريبني كاايك اورسبب معجزه شق القمرتها جومكه

کے حضرت عمر فاروق اعظم [شہید ۲۳ هے] کے عہد میں صحابی رسول حضرت تھم بن العاص[متوفی ۴۵ هے] نے ۱۵ هیں سے حاصف استخرات کا ایک علاقہ ' بحر وج ' فتح کیا تھا، ای کی طرف اشارہ ہے۔[مستفا واز خلافت راشدہ اور ہندوستان مصنفہ قاضی اطہر مبارکوریؓ]عبنعمانی

49

معظمہ میں واقع جبل ابوتبیں پر پیش آیا تھا یک ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایساواقعہ تو تھانہیں جسے صرف عرب والوں نے ہی دیکھا ہو۔ ہندوستان کے راجاؤں کے تذکر ہے میں اس معجزے کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور تاریخ فرشتہ میں مذکور ہے کہ ہندوستان میں مہاراجا ملیبار سے کے اسلام لانے کا سبب یہی معجزہ تھا جواس نے رات میں اپنے محل سے دیکھا تھا۔

معجز ہتق القمر کا ہے مدینہ سے عیاں مہنے شق ہوکرلیا ہے دین کوآغوش میں فن مواقیت کی روشنی میں حساب لگانے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں رات ۱۲ نے کر ۵ منٹ کا وقت تھا۔ امام احمد بن محمد طحاوی [متوفی ۲۰۲ھ] وعلامہ عماد الدین اساعیل بن عمروابن کثیر [متوفی ۴۵۷ھ] نے اس واقعہ کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے۔

تاریخوں میں بابارتن کے کبھی ذکر موجود ہے جواس واقعہ کی تقیدیق کے لیے عرب بھیجے گئے تھے ، اور وہاں سے تقیدیق کر کے اسلام لائے۔ان کا مزار بھٹنڈ کے بیس موجود ہے ہے۔

بہرحال واقعات یہی بتلاتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے کی زندگی ہی میں ہندوستان اسلام کی شعاعوں سے منور ہو چکا تھا۔ جہاں تک قصے کہانیوں کا تعلق ہے توقصص الانبیاء کی اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم جنت سے لئکا کے کوہ آدم پراتارے گئے جہاں ان کے قدموں کا نشان بھی موجود ہے اور اب تک زیارت گاہ

ا: بابارتن کے متعلق مختلف لوگوں نے مختلف با تیں کہی ہیں۔ چنانچہ ماضی قریب کے مشہور محقق ومورخ حضرت مولانا قاضی اطہر مبار کپوری [متوفی ۱۹۹۲] اپنی کتاب خلافت راشدہ اور ہندوستان میں تحریفر ماتے ہیں کہ: بابارتن کی شخصیت کافی پراسرارہے۔ اس نے رسول اللہ علی کے چیہ سوسال بعد صحابیت کادعوی کیا تھا۔ یہ جنجاب کے شہر بحضنڈ اکار ہنے والا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی [متوفی ۱۵۵۲ھ] نے رتن ہندی کا ذکر ان لوگوں میں کیا ہے جنہیں بعض لوگوں نے صحابی مانا ہے اور کھا ہے کہ بابارتن ہندی ایک معمر آ دمی تھا جس کا معاملہ اس کے تول کے مطابق مدت بعض لوگوں نے سے دیو اور کی معابق میں رتن ہندی کا در موجود نہیں ہے۔

حافظ ذہی [متوفی ۱۲۸ کھ] نہ حریداسماء الصحابہ میں تحریفر مایا ہے کدرتن ہندی ایک معرفض تھاجس نے چھٹی صدی ہجری میں بلاد مشرق میں ظاہر ہوکر دعوا ہے صحابیت کیا اور جابلوں نے اس سے روایت کی ۔ بظاہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور بعض افتر اء پروازوں نے اس کا نام گھڑ لیا ہے۔ نیز ذہی نے میسنوان الاعند اللہ میں اس کا شدت ہے افکار کر کے وجال بتایا یا ہے۔ علامہ رضی الدین حسن بن محمد صنعافی [م ۲۵۰ ھے] بابارتن ہندی کے معاصر اور ہم وطن تھے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب موضوعات میں اس کا انکار کیا ہے۔ [خلافت بابارتن ہندی کے معاصر اور ہم وطن تھے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب موضوعات میں اس کا انکار کیا ہے۔ [خلافت بابارتن ہندی کے معاصر اور ہم وطن تھے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب موضوعات میں اس کا انکار کیا ہے۔ [خلافت بابارتن ہندی ایک معاصر اور ہم وطن تھے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب موضوعات میں اس کا انکار کیا ہے۔ [خلافت

بابارتن کے متعلق جتنی معلومات دستیاب ہو سیس وہ سپر دلم کردی شکیں۔ان میں کتنی ہا تیں سیح ہیں اس کا سیح علم اللہ ہی کو ہے۔ع ب نعمانی

لا: بدریاست پنجاب کے جنوب مغرب کوشے میں پاکستانی سرحدے ۱۰۰کیلومیٹرقبل واقع دنیا کے سب سے قدیم و تاریخی شہروں میں سے ایک شہر ہے جے بھائی نامی کسی مخص نے آباد کیا جواس کی طرف منسوب ہوکر بھٹنڈ اسے مشہور ہوا۔ یہاں ایشیا کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی ہے۔ عب نعمانی [بحوالدوکی پیڈیا]

على الاصاب فى معرفة الصحابه: ج: ايمن: ٥٣٨ - بحوالة تاريخ مثم الدين محمرا بن ابراهيم جزرى -اس ك علاوه مولا ناجاي في في نفحات الانس من بحي اس واقعد كاذكركيا ب- عبدالسلام نعما في



خلائق ہے۔اس لیے ہندوستان ابتداے آفرینش سے ہی اسلام کی فطرت پر ہے اور اسی لیے قر آن نے شہادت دی ہے کہ:

ما کان الناس الاامة واحدة لوگ صرف ایک ہی قوم تھے اس لیے حضرت آدمِّ اوران کی اولا دبھی اسلام ہی کی پیروشی ۔حضرت مرزا مظہر جان جانانؓ [متوفیٰ ۱۹۵۵ھ] فرماتے ہیں کہ:

"خلاصہ بیہ کہ قدیم زمانے سے بید ملک بھی ندہب اسلام کا گہوارہ رہاہے، لہذا صحیح اور یقینا صحیح ہے کہ بحثیت ندہب ابتداہی سے بیدملک اسلام کاوطن ہے۔"



ملک ہندوستان میں داخل ہو ہے اور یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے ہی

بس گئے تھے۔ مسلمانوں کی بیہ پرامن آبادیاں شالی وجنو بی ہندوستان میں قائم ہوئیں جن

میں بنارس بھی شامل تھا۔ اور جب مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اس ملک میں قدم رکھا تو
شودر لخاندان کا تاج دار سہراس رائے سندھ میں حکومت کرتار ہاجوراجا ہم ش کا ہم عصر
تھا اور عربوں کی لڑائی میں مارا گیا اور اس کے بیٹے ساہسی نے عربوں کے مقابلے کی
تیاری کی۔ بالآخروہ بھی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد برہمنوں کا خاندان برسر حکومت
تاری کی۔ بالآخروہ بھی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد برہمنوں کا خاندان برسر حکومت
تاری کی۔ بالآخروہ بھی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد برہمنوں کا خاندان برسر حکومت
تاری کی۔ بالآخروہ بھی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد برہمنوں کا خاندان برسر حکومت
تاری کی۔ بالآخروہ بھی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے زمانے میں عربوں نے سندھ کی
موگیا۔ راجا داہر ہے اس کی اور ۲۱۹ ھیں مجمود غرنوی [متوفی ا ۲۲ ھے ہاتھوں میں جانے سے
فتح کی تحمیل کی اور ۲۱۹ ھیں مجمود غرنوی [متوفی ا ۲۲ ھے ہاتھوں میں جانے سے
پہلے یہاں عربوں کی منظم حکومت قائم رہی۔

اسلام بیاں عربوں کی منظم حکومت قائم رہی۔

یہ سب تو فتو حات کا ذکر تھا جو مسلمان عربوں کی ہیں۔اب ایک نظر آپ ان تعلقات پر بھی فرمائیں جوعرب اور ہندوستان کے درمیان زمانہ قدیم سے رہے ہیں۔ کیوں کہ ملک ہندوستان میں عربوں کی فتو حات کی تقریب سے تعلقات کا ذکر ناگزیرہے۔

ا برہائے بیٹے منو کے دھرم شاستر کے مطابق ہندووں کی چوتھی یا خدمت کرنے والی ذات، جے بیان کرتے ہیں کہ برہائے پاؤں سے پیدا ہوئی تھی۔ نیچی ذات [فرہنگ آصنیہ ج:۳۰س) 19 بنعمانی کا اس کا پورانام داہر سین تھا۔ ۱۹۲ء میں پیدا ہوا۔ ۱۲ء میں سندھ میں محمد بن قاسم سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ عبنعمانی سلے بمین الدولہ ابوالقاسم محمود بن مبتقلین المعروف به محمود غزنوی ۔ بیا براکتوبر اعام و کوغزنی [افغانستان] میں پیدا ہوں ۔ یا 9ء سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنیہ کے حکمرال رہے۔ غزنی شہرکواس زمانے میں ونیا کے دولت مندر بن شہروں میں تبدیل کردیا تھا۔ ان کی وسیع سلطنت پرموجودہ مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے گئی جھے اور شال مغربی ہندشامل تھا۔ تاریخ اسلامیہ میں بیر پہلے حکمرال سے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ ۳۰ را پریل معرفی ہون ہوں موں موں موں میں بیا تھا۔ نامیانی

# عرباور هندوستان کے تعلقات

عرب اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کا سراغ پچھلے زمانے میں ۲۰۰۰ ق م

تک لگ چکا ہے جب کہ تجارتی قافل عرب ہے بح ہند میں آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ

عربی زبان میں شکرت کے الفاظ مثلاً فلف ل [کالی مرج] کا فور، زنسجبیل [سونٹھ]

صندل، نار جیل [ناریل] قرنفل [لونگ] جا کفل وغیرہ عہد قدیم ہی میں داخل

ہوے۔ ای طرح عود هندی، تمر هندی [املی] قسط هندی اور مهند [ہندوستانی

تلوار] سے ہندوستان کی طرف نبست ظاہر ہوتی ہے۔ یورپ میں جن ہندسوں کوعربی

مندے [ARABIC NOMBERS] کہتے ہیں وہ ہندوستان میں ہی ایجاد ہوے۔ یہی

وجہ ہے کہ اب بھی ان کو الرقوم الهندیة کہتے ہیں لئے پھریہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ان

دونوں ملکوں کے مابین علمی تعلقات بھی تھے۔ ۱۸۰۰ م م تک ہندوستان میں کھنے کارواج

قاعرب تا جروں کے ذریعہ آرامی خط ہندوستان پہنچا۔ چناں چہ اس وقت کے کتبات

جو ہندوستان میں رویہ اور آندھ اخاندان کے برآمد ہوے ہیں وہ ان ہی حروف میں

عصے۔

ا: ال كائداورمزيدتفيل ك ليديكيس عرب مندتعلقات ص ١٣٣١ ٢١٥ بنعماني

ع: پہلے تبی رسم الخط کی ابتداء ۱۸۰۰ ملاتا کے درمیان اس علاقہ میں ہوئی جواب فلسطین اورشام کہلاتا ہے۔ یہ رسم الخط اس وقت کے معیار سے نہایت ہل اور ترتی یافتہ تھا۔ تھوڑے ردو بدل کے ساتھ وہ کئی تہذیبوں اور زبانوں میں رائج ہوگیا۔ اس رسم الخط کو جوابھی ارتقا کی ابتدائی منزلوں تھا، ثالی سامی اور جنوبی سامی رسم الخط کا نام دیا گیا۔ یہی جنوبی سامی رسم الخط نے ترتی کر کے خط آ رامی مسلمی ، کنعانی کے نام سے شہرت پائی۔ [تفصیل کے لیے دیکھیں: اردوانسائیکلو پیڈیا جلد: ۳سفید: ۲۳۰] عب نعمانی

# स्वति । जिल्ला । जिल

ہندوستان مسلمانوں کی آمد کے بعدا کیٹ تہذیب اور نئے تمدن ہے آشاہوا
اس وقت کی مسلم آبادیاں لئکا، مالدیپ، مالابار، ٹراونکور، کارومنڈل، گجرات، ممبئی اور
سندھ کے ساحلی علاقوں میں قائم ہوئیں۔ گواس زمانے کے ہندوآج کے مقابلے میں
بہت زیادہ تخت ہے، لیکن آپس میں میل جول سے ان میں بڑے خوشگوار تعلقات پیدا
ہوے۔ ایک دوسر کو بجھنے اور باہم معاشرتی تعلقات برسنے اور ایک دوسر کی قدیم
تہذیب و تمدن اور علم فن میں ایک دوسر کی ترقیات سے آگاہ ہونے کا موقع ملا بلخ
کنو بہار [بدھ کی تعلیمی خانقاہ] کے بچاری برمک پر مکھ نے اسلام قبول کرلیا تھا اور عبای خلفاء کے در بار میں ۱۳ اھ سے ۱۸ اھ تک اس کے خاندان کے لوگ وزارت کے
منصب پر فائز رہے اور ملکی نظم و نس کی باگ ڈورا نہی کے ہاتھوں میں تھی تا اور ان کی ہی
اور بے شار کتابوں کے عربی ترجمے ہوے۔ مہا بھارت کے قصے، اصول شاسسر
اور اخلاق و حکمت وغیرہ کے عربی ترجمے ہوے۔ مہا بھارت کے قصے، اصول شاسسر
احکمت] فلف نہ نجوم، ہیئت، جوتش، جفر، رمل، موسیقی ، کیمیا منتر، جادو، افسانے ، کہائی
اور اخلاق و حکمت وغیرہ کے عربی ترجمے کیے گئے جن کے اب بہت سے اصل سنسکرت

ع: مؤرضين في البيل براكم كما ب-عب تعماني

ناريخ لتأريثار

ا: اس كے مسلمان مونے ميں حكومت عباسيد كے مشہوردائى ابومسلم خراسانی كى جدوجهد شامل تقى يتفعيل كے ليے ديكھيں: "تاريخ اسلام ، ج: "- و المت اسلاميدكى تاريخ ، عب نعمانى



اس موقع پر بنارس کی پنے صوصیت قابل ذکرہے کہ آیوروید [طب] کی ابتدا بنارس ہی سے ہوئی جے ہنود اپنے عقیدے کے مطابق الہامی مانتے ہیں۔

اس کی تاریخ ہیہ کہ برہمارشی نے برہم سنہتا بنائی اوران سے دھش پرجا پی نے اس علم کوسیکھا اور دھش سنہتا بنائی اور پھران سے اوتی کے جوڑے بیٹوں اوتی کماروں نے اس علم کوسیکھا۔ چناں چہوہ دونوں اس علم میں ایسے لائق وفائق ہوگئے کہ ربانی تھیم مانے جانے گئے۔ پھرانہوں نے مہارا جا اندرکو بیٹلم سکھایا۔ ان کے زمانے میں اس علم کوبڑا عروج حاصل ہوا۔ لیکن جب پچھ مدت کے بعداس علم کوزوال آگیا تو بیس سے میں اس علم کوبڑا عروج حاصل ہوا۔ لیکن جب پچھ مدت کے بعداس علم کوزوال آگیا تو بہت سے رشی ہمالیہ پہاڑ پرجمع ہوہے۔ پھر باہمی مشورے سے بھاردواج رشی سے بیہ خواہش کی کہوہ مہارا جا اندر سے علم سیکھ کراس کا پرچا رکریں۔ چناں چہانہوں نے ایسا ہی کیا اور مہارا جا اندر سے آبورو یدک علم سیکھ کراس کا پرچا رکریں۔ چناں چہانہوں نے ایسا ہی کیا اور مہارا جا اندر سے آبورو یدک علم سیکھ کرسب رشیوں کوسکھایا۔ آبریوں کے بیان کے مطابق موجودہ مصر میں قدیم آبریوں ہی کی آبادی ہے۔ اور شنز ک دیوتا ہمل شکھنڈی آبیا ہی مصر میں دنیل شنز '[ایک مخفی علم جوقد یم ہندووں کومعلوم تھا] کی تعلیم دی۔

حضرت عیسیؓ ہے ۳۲۰ سال قبل فاضل منی وشدھ کا بیٹا' چرک ایک نہایت مشہور و اعلیٰ ترین طبیب ہوا ہے جو بنارس ہی کارہنے والا ہے، ہندواس کو سریش کیعنی ہزارسر والے سانب دیوتا کا اوتار سجھتے ہیں۔

مہاراج آندر کے شاگردوں کے بعد جب اس علم کوزوال ہوا تو مہارثی' چرک' نے کے کے کاریخ ک

راجااندر کے شاگردوں کی طبی تصنیفات کا مطالعہ کرتے چرک سنبتا' نامی ایک کتاب بنائی جواس علم کی نہایت مستنداور قدیم کتاب مانی جاتی ہے۔

پرک کے بعد بناری کے مہاراجاد یودائی یادئن ونٹری حضرت عیسی سے کی سو بری پہلے پیداہوے جن کے بہت سے شاگر دہوے جن میں سشرت [ دل لگا کر سفنے والا یا ان کاشاگر درشید ہوا اوراس نے سشرت سنبتا کے نام سے کم ویدیہ پرایک نہایت عمدہ کتاب کھی تھی جس کا ترجمہ بغداد کے خلیفہ ہارون رشید [متوفی ۱۹۳ھ] نے بہایت عمدہ کرایا اورای زمانے میں جرک سنبتا 'کابھی عربی میں ترجمہ ہوا۔ نیج تتر' کابھی ترجمہ ای دورمیں ہوا جو اب کلیلہ دمنہ کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

ا: یہ کتاب کرت زبان میں تھی۔ساسانیوں نے پہلے اس کا ترجمہ فاری زبان میں کرایا تھا، پھردوسری صدی ہجری میں عبداللہ ابن المقطع [متوفی ۱۳۵ ھے] نے اے عربی زبان میں نتقل کیا جو کھیلہ دمنہ کے نام شہور ہے۔اصل فاری ترجمہ تو کھو گیا، لیکن عربی ترجمہ سلامت دہا۔ یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ فقم اور نثر میں کئی مرتبہ نتقل ہوئی اور پھرعربی سے دنیا کی سب مہذب زبانوں میں اس کے ترجے ہوے۔ [آب کور میں سے علی اللہ علی اللہ میں اس کے ترجے ہوے۔ [آب کور میں سے علی اللہ علی علی اللہ علی



عرب مسلمانوں کا پہلاجنگی بیڑہ وحفزت عمر فاروق الشہید ۲۳ ھے آکے ذمانے میں دریا کی راہ سے ہندوستان آیا اور ۱۵ ھ مطابق ۲۳۲ء کے بعد جب ایران فتح ہواتو اس کے بعد سیستان کی طرف سے بھی مکران اور سندھ کی طرف بڑھ آئے تھے لیکن محمد بن قاسم کی طرف سے سب سے پہلے مہلب بن ابوصفرہ نے نہ ہندوستان میں قدم رکھا۔

من قاسم کی طرف سے سب سے پہلے مہلب بن ابوصفرہ نے نہ ہندوستان میں قدم رکھا۔

آج کل مکران کا نصف حصہ بلوچستان کہلا تا ہے۔اگر چہ مورخ بلاؤری شی فتو جات فاروقی کی حد سندھ کے شہر دیبل سے تک لکھتا ہے، مگر طبری ہے نے مکران ہی کو

ا: بيد دور ظيفة وم حضرت سيدنا عثمان غنى "[شهيده ٣٥ ] كا تصاجب كه عبدالله بن عام "[متوفى ٩٩ هـ] كتم م. عبدالرحمن بن سمره بن حبيب [متوفى ٥٠ هـ] والى سيستان نے ذریخ ہے آگے بر هر کرسنده تک کے ان تمام علاقوں پر تسلط کرلیا جوزر نج اور کش کے درمیان واقع تقے۔ اس کے بعد خلیفه چهارم سیدنا حضرت علی مرتضی "شهیده مهه اک عبد میں سنده پرایک مستقل اور سخت تمله کیا گیا اور مسلمان برابر فتح و نصرت کے پھریرے اڑاتے ہوے بر ھتے چلے عبد میں سنده پرایک مستقل اور سخت مله کیا گیا اور مسلمان برابر فتح و نصرت کے پھریرے اڑاتے ہوں بر ھتے جلے کئے [حکمت بالفتا ۱۹۷ ما احداد نا اور محمل الله عبد کرم عبای ج یا کوئی [بحواله فتوح البلدان وابس کشیسر موجود در کتب خاندوار العلوم دیو بند] عب فعمانی

ع: مہلب ابن صفرہ تا بعین میں سے تھے۔ ۸۲ھ میں وفات پائی۔ حافظ منس الدین ذہبی [متوفی ۲۵۲ھ] نے اپنی شہرہ آ فاق کتاب سیسراعلام النبلاء میں ان کے تعلق سے امام بخاری [متوفی ۲۵۴ھ] کے استاذ خلیفہ بن خیاطً شہرہ آ فاق کتاب سیسراعلام النبلاء میں شرکت کا تو ذکر کیا ہے کیک محمد بن قاسم کی طرف سے آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ واللہ اعلم تفصیل کے لیے دیکھیں: سیراعلام النبلاء ہے۔ ۲۸۲۳ عب نعمانی

سى: علامه ابوالحن احمر بن يمي بلاذرى بغدادى [متوفى ٢٥٩ هـ ] عب نعماني

سے: دیل کراچی ہے ۳۷ میل دورایک قدیم بندرگاہ تھی۔ ہندوستان پرسب سے پہلے ای بندرگاہ پراسلامی پرچم لہرایا گیاتھا۔ یہاں ہندووں کے بکثرت مندر تھے اوروہ اس شہرکودیول کہتے تھے جوبعد میں 'دیمل' کہلانے لگا۔ ۱۹۱۳ء کی کعدائی میں یہاں بہت سے ایسے آثار ملے ہیں جواسلامی دور سے معلق رکھتے ہیں۔ عب نعمانی [ملت اسلامیکی تاریخ] کعدائی میں یہاں بہت سے ایسے آثار ملے ہیں جواسلامی دور سے معلق رکھتے ہیں۔ عب نعمانی [ملت اسلامیکی تاریخ]

@:امام محد بن جريرطبري [متونى ٢٠١٠ ه] عب نعماني

آخری حدقرار دیا ہے۔ لیکن پیطبری کابیان ہے، جبکہ مورخ بلاذری کی روایت ہے کہ دیبل کے نشیبی حصہ اور تھانہ تک فوجیس آئیں۔ بہر حال اس زمانے میں فاتحین عرب نے مختلف ایشیا کی علاقوں میں اسلام کی اشاعت شروع کیں۔ عرب، شام، فارس، وسط ایشیا، چین ، مصر، الپین وغیرہ ممالک خلفا ہے عرب کے زیر سلطنت ہوگئے۔

ہندوستان میں سندھاور پنجاب کا علاقہ بھی اُنہی مفتوحہ ممالک میں داخل تھا مگر پچھ دنوں کے بعد بید دنوں علاقے ہاتھ سے نکل گئے۔

بغداد کے خلیفہ مہدی [متوفی ۱۹۹ھ] کے زمانے میں عبدالملک ابن شہاب سمعی نے ۱۷۰ھ مطابق ۷۷۱ء میں بھڑ وچ، بار بد[بھاڑ بھوت] کو فتح کیا ﷺ

سے: اس کے علاوہ اموی خلیفہ بشام بن عبد الملک [متوفیٰ ۱۲۵ھ] کے زمانے میں سندھ کا گور زجنید تھا جو بڑا قابل صوبیدار تھا۔اس نے ۷۰اھ میں کشمیر تک تقریباً وہ تمام علاقہ فتح کر لیا تھا جواب مغربی پاکستان [بقیعاشیہ ا گلے صفحہ پر]

ناريغ **لنارينار** 

ل: ان كا پورانام عمادالدين محد بن قاسم تها، يه بنواميه كمشهور سبه سالار حجاج بن يوسف ثقفي [متوفي ٩٦ه هـ] كي بيتيج ته ١٩٥٣ ء ميں طائف ميں پيدا ہوے۔ان كسنده فتح كر لينے سے ہندوستان ميں اسلام كاعام طور سے تعارف ہوا۔ان كى اس عظيم فتح كے باعث برصفير ميں ان كى حيثيت كافى ممتاز ہوگئ - ٩٦ه هيں ان كى وفات ہوئى - عب نعمانی عن: تاريخ فرشتہ ص ٣٠٠ و بلاذرى [تاريخ فتوح البلدان - باب فتح سنده] عبدالسلام نعمانی

سندھ میں اس وقت بودھ مذہب رائج تھا۔جیسا کہ جغرافیہ نویسوں نے لکھا ہے۔اوران کی آبادی کا نام بودھ بورہ۔ جب مسلمان یہاں فاتح بن کر داخل ہو ہے ان کے حسن سلوک سے متاثر ہوکر بیاسلام میں داخل ہوگئے۔اس طرح ساحلی علاقوں سے اس کے حسن سلوک سے متاثر ہوکر بیاسلام میں داخل ہوگئے۔اس طرح ساحلی علاقوں سے اسلام کا قدم شالی ہندوستان کے میدانی علاقوں میں پہنچا جس میں بنارس خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے، کیوں کہ اول اول مسلمان فاتحین یہیں داخل ہو ہے اس کی طرف علامہ اقبال نے یوں اشارہ کیا ہے:

اے آبِ رودِ گنگاوہ دن ہیں یاد تجھ کو اُترا ترے کنارے جب کارواں ہمارا

۳۹۲ همطابق ۹۷۷ میں سلطان ناصرالدین بھیکیں [متوفی ۹۹۷ء] اوراس کے بعد اور جانشین سلطان محمود غزنوی کے بعد اور جانشین سلطان محمود غزنوی ۱۹۳۰ء مطابق ۱۹۳۳ ہے۔ اور جانشین سلطان محمود غزنوی ۱۹۳۰ء کے بعد اور جانشین سلطان محمود غزنوی آمتوفی ۱۳۰۰ء کے بینجاب، راجپوتانہ، گجرات وغیرہ مقامات پر اسلام کی اشاعت شروع کی ۔ اس زمانے سے ۱۳۰۰ء تک شالی مندوستان میں جا بجامسلمانوں کی بستیاں قائم موسی سیدسالار مسعود غازی اوران کے رفقاء تھے۔

[تاریخ بنارس ار۱۵]

[گزشته حاشي كابقيه]:

کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ہندوستان میں مارواڑ، اجین ، گجرات، بجڑ وچ تک کاعلاقہ فتح کرلیا۔ اگرچہ بعد کےصوبے دار ان فتوحات کو برقرار نہ رکھ سکے۔

[مت اسلامیہ کی تاریخ میں اور کہاں ہے آیا، اس میں عام مورفین کا کثرت ہے اختلاف ہے۔ بعض اے کسی ترکی امیر کالڑکا، اور بعض ایرانی امراء کی نسل میں ہے بتلاتے ہیں۔ لیکن اس بات پرسارے مورفین منفق ہیں کہ کچھ بردہ فروشوں نے اے لاکر 'بخارا' میں الپتکلین نامی سامانی تحکمراں [متوفی ۹۲۳ء] کے ہاتھوں نچے دیاجہاں اس کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ پہلے تو الپتکین نے اے اپنادا ما دینایا پھراس کے مرنے کے ۱۹۲۳ء میں انتقال کر گیا۔ اس کے میٹوں میں محود خرنوی کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔

[ہندوستان پراسلامی حکومت]ع بنعمانی قاریخ (قاریز) قاریخ (قاریز) 'آئین اکبری' نے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ۱۰۱۹ء اور ۱۰۱۶ء میں دومر تبہ بنارس میں قدم رکھا اور اسی زمانے میں سیدسالا رمسعود غازی کے رفیق کار ملک افضل علوی بنارس اور اس کے گردونو اح میں تبلیغی کا موں میں مصروف تھے۔ ' ڈسٹرکٹ گزٹ' بنارس میں کہھاہے کہ:

'' اس شہر کے ایک محلّہ میں مسلمان سلطان محمود غرزنوی کے زمانے سے آباد ہیں۔ میسلمان بنارس میں یقیناً حضرت سپرسالار مسعود غازی کی تبلیغی کوششوں کا متیجہ ہیں کہ ملک افضل کو بنارس اور اس کے اطراف میں بھیجا تھا۔''

آئینہ سعودی ترجمہ مزائے سعودی آبروار ٹی میڑی ا مسلمانوں کا بیہ لیغی جھا بنارس میں قیام پر بر ہموا اور بنارس میں پہلی مرتبہ بیہ سلم نوآبادی قائم ہوگئی ۔اس زمانے میں بھی بنارس شالی ہندوستان کا سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز علاقہ تھا جو اسلام کے زبر سابیآ گیا۔اس طرح حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوگئی جو مسندا مام احمد اور سنن نسائی ہیں آئی ہے کہ: عن اہی ہر یہ قال وعدنا ابو ہریرہ سے دروایت ہے کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم غزوۃ الهند النے [بالفاظ یہ قی] ہندوستان میں غزوہ کا وعدہ فرمایا۔

ا: شخ مبارك گورگ [متوفی ا • ۴] حفرزند اور در باراكبرى معشهورعالم الوالفصل [مقتول ۱۱ • ۱ه] كی شهورتصنیف عب نعمانی ك صدیث ك ان دونون مشهور كتابون مین میده دیث اس طرح آئی ہے:

عن ابى هريرة قال وعدنارسول الله يَكُ غزوة الهندفان ادر كتهاانفق فيهانفسى ومالى فان اقتل كنت من افضل الشهداء وان ارجع فاناابوهريره المحرر [ نمالي ٢٣٣/٦] مطبوع وارالفكر، بيروت] عن ابى هريرة قال وعدنارسول الله يَكُ في غزوة الهندفان استشهدت كنت من خيرالشهداء وان رجعت فانا ابوهريره المحرر [مندام الم ٢٢٩/٢٦]

اس کے علاوہ نسائی شریف ہیں ایک اور حدیث حضرت تو بان [متوفی ۵۴ ھے] سے بھی مروی ہے کہ آنخضرت میں ایک است کے دوگر وہوں کی آگ سے حفاظت فرمائے گاجن میں پہلاگروہ وہ علیہ فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی میری امت کے دوگر وہوں کی آگ سے حفاظت فرمائے گاجن میں پہلاگروہ وہ ہوگا جو ہندوستان میں [اسلام کی سربلندی کے لیے] جنگ کرے گا اور دوسراگروہ وہ ہے جو [قرب قیامت میں] حضرت عیلی کے ساتھ جنگ میں شریک ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

عن ثوبان مولى رسول الله منطقة قال قال رسول الله منطقة عصابتان من امتى احرزهماالله من النارعصابة تغزوالهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم [نال ٢٠٣٦، مطبوعة وارلفكر، بيروت] عب تعماني

بالآخر ۱۰۰۱ء میں محمود غرنوی [متوفی ۱۰۳۰ء] نے ہندوستان پر حملہ کیا اوراس وقت سے ۱۰۲۷ء تک ہندوستان پر اس نے سترہ بار حملہ کیا۔اور جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ اس حملہ کے معابعد ہی بنارس تک کاعلاقہ مسلمانوں کے زیر تگیس آگیا۔
محمدہ غونوی کی اس حکوم ترمیس تک کامرہ وال کی دار ترکیس آگیا۔

محمود غزنوی کی اس حکومت میں ترک امیروں کی رائے کو اتنا دخل تھا کہ اس حکومت کو ترک شاہی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

سلطان ناصرالدین بین کے بعد پیسلطنت موروثی یا خاندانی بن گئی، چنال چیسلطان محمود کی جانشینی کا جھگڑااس کے فرزندوں امیر مسعود وامیر محمد میں برپا ہوا۔ بالآخر مسعود کے حق میں فیصلہ ہوا۔ یہ بادشاہ زیادہ ترشالی ہندوستان کی ہمسایہ حکومتوں سے الجھا رہا۔ تاہم اس کے عہد حکومت میں ۱۹۲۲ھم: ۱۹۳۱ھم: ۱۹۳۱ھم: ۱۹۳۱ھم اس کے عہد حکومت میں ۱۹۲۲ھم: ۱۹۳۱ھم: ۱۹۳۱ھم اس کے عہد حکومت میں ۱۹۳۲ھم اسلام المسال راحمد نیالتگین کی بلغار دوران ہندوستان میں دو برٹ مے حملے ہوئے۔ پہلا حملہ سیہ سالا راحمد نیالتگین کی بلغار تھی، جس میں وہ دریائے گئا کے کنار سے کنار سے بنارس تک بڑھااور ۲۲۳ ھے مطابق میں اس دولت مندشہر کولوٹ کرواپس ہوا۔

مسجد دونيم تنگره كي تعمير:

احرنیالتگین کے ملہ کے بعد بنارس میں مسلمانوں کی نوآبادیاں قائم ہوئیں اور اسی وقت مجد دو نیم کنگر ہ جو اب عوام میں ڈھائی کنگورہ کے نام سے موسوم ہے بتمیر ہوئی مسجد کا بینام تاریخی ہے جس سے اس کا سنتمیر ۱۵ ھ نکتا ہے۔ بیم سجد آج بھی اپنی پوری عظمت وجلال کے ساتھ قائم ہے اور شہر کی بڑی ممتاز وسکین عمارت ہے۔ اس مسجد کے سال تقمیر سے بیصاف ظاہر ہے کہ بیہ ہندوستان کی قدیم ترین مسجد ہے۔

دبلی کی مسجد تو ة الاسلام جو ۸۵۹ ه مطابق ۱۱۹۳ء میں سلطان شهاب الدین غوری [مقول ۲۰۱۱ء] نے تعمیر کرائی

له تاریخ بیهتی ص: ۹۷ مطبوعه شهران[ایران]

قار بغ (الأربيار سر



مسجد دونیم کنگره: اندرونی حصاوردافلی دروازے پنقش عبارتیں

تھی، وہ بھی مسجد مذکور کےصدیوں بعد کی ہی تغمیر ہے۔ مسجددو نیم کنگرہ میں داخل ہونے کے لیے ایک محراب نماسکین دروازہ موجود ہےجس پرکلمہ کھدا ہواہے۔مسجد کی اندرونی محراب میں بھی قرآن یاک کی آبیتیں گھدی ہوئی ہیں، مسجد کی بیرونی دیوار میں ایک کتبہ تھا جواب ضائع ہوچکا ہے۔

اس زمانے میں دہلی کے مہاراجا پرتھوی راج اور مقتول ۱۱۹۲ء] جو خاندان چوہان کا آخری راجا تھا،سلطان شہاب الدین غوری ہے اس کی ٹھن گئی،جس کے نتیجے

لے بیخاندان چوہان میں ۱۳۹ء میں پیدا ہوا،اے رائے پتھو رائجی کہاجا تا ہے۔اس کے والد کانام سومیشورتھا۔ ع بنعمانی قار**يخ لنارينار** 

میں تھا غیر کامیدان کارزارگرم ہوا کی پڑھوی راج مارا گیا اور سلطان محمد غوری دہلی پر قبضہ کر کے جلد ہی راجا ہے چند کی سلطنت پر بھی قابض ہو گیا اور بنارس تک فوج کشی کرتا ہوا شالی ہند کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد واپس ہوا اور اپنے غلام شاہ قطب الدین ایب کو ۹۱ مصطابق ۱۹۹۳ء میں دارالسلطنت وہلی کا تخت نشین بنایا۔اس زمانے سے ایب کو ۹۱۹ء تک غلامان تعلق جلجی ،سید ، لودھی وغیرہ خاندانوں کے سلاطین سلطنت پر قابض رہے ہے۔

سارناتھ کی زمین سے جو کتبات برآ مدہوے ہیں،ان سے پیتہ چلتا ہے کہ ۱۹۲۷ھ مطابق ۱۰۲۱ء میں بنارس کا تعلق کچھ دنوں تک راجامہ پال سے تھا۔ گراس کی نوعیت معلوم نہ ہوسکی۔

دوسرے کتبات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۰۴۳ء م ۱۳۳۵ھ سے ۱۰۵۱ء م ۱۹۲۸ھ تک بنارس قنوج کے راجاؤں کی سلطنت میں داخل تھا۔ مہاراج گوبند چند کے بعد وجے چند پھر جے چندر حکمراں رہا۔ ۱۹۳۳ء م ۵۹۱ھ میں سلطان شہاب الدین غوری نے راجا جے چندوالی قنوج کو شکست دے کر قنوج و بنارس پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد غزنی روانہ ہوا اور اپنے مملوک و گورز ہند قطب الدین ایبک کو ہدایت کر گیا کہ وقتا فو قتا ہندوستان میں جہاد کرتارہے۔ چنانچہاں تھم کے مطابق قطب الدین ایبک و ہدایت کر گیا کہ وقتا ہندوستان میں جہاد کرتارہے۔ چنانچہاں تھم کے مطابق قطب الدین ایبک نے

الد: تاريخ بنارس \_جلداول من ٢٨مطبوع سليماني بريس بنارس

فاريغ لفارنبار سر

ا: شہاب الدین غوری اوررائے چھورا [پھوی راج چوہان] میں ہے جگ موضع تراین میں ہوئی جو تھاہیرے سات کوں اوروبل ہے چاہیں کوں پر سرسوتی ندی کے کنارے ہے جیے اب تراوٹری کہتے ہیں۔ یہ واقعہ ۵۸۸ ھا ابق ۱۱۹۲ء کا ہے بیض مورخین کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ بین الدین چشتی اجمیری استوفی ۱۳۳۵ آ ابھی اس جنگ میں موجود تھے اورانہی کی دعاؤں کی برکت ہے شہاب الدین غوری نقیاب ہوا۔ شہاب الدین غوری کے دور میں بڑے بورے مفسرین ومحد ثین بھی موجود تھے ، جن میں عظیم مفسر قرآن امام فخرالدین رازی آمتوفی ۱۳۱۹ء کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے جن کی کتاب تفسیر کہیر'کافی اہمیت کی حال ہے۔ شہاب الدین غوری کے امام صاحب سے بڑے حقید تمندانہ تعلقات تھے۔ آپ کا ہر ہفتہ وعظ فرمانے کا معمول تھا، چنانچہ ہادشاہ پابندی سے مجلس وعظ میں بڑے حقید تمندانہ تعلقات تھے۔ آپ کا ہر ہفتہ وعظ فرمانے کا معمول تھا، چنانچہ ہادشاہ پابندی سے مجلس وعظ میں شرکت کرتا اوروعظان کررونے لگتا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: ختی التواریخ ہم ۱۹–۲۰



ا کثر مقامات پر بغرض جہادفوج کشی کی اور کا میاب ہوا۔ راجاہے چندوالی بنارس کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔

#### راجاج چندوالی بنارس:

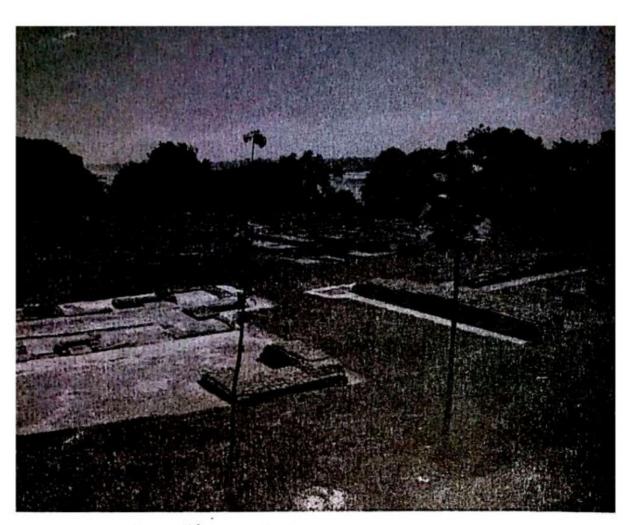

دریائے ماحون پر جودریائے دجلہ کا ہم رتبہ ہے اودنوں فریق نے لڑائی کی سخت خوں ریزی اور جنگ ہوئی ۔ شخت خوں ریزی اور جنگ ہوئی ۔ شکر اسلام پوری طافت کے ساتھ لڑتار ہا، بالآخر فتح نصیب ہوئی اور مخالفین کالشکریا مال ہوا ہے

جے چند کی دادی کمارد یوی کے نام سے سارناتھ میوزیم میں ایک کتبہ ہے، جس کی ۳۱ سطریں ہیں گرصاف پڑھانہیں جاسکا۔اس کے دادا کا نام گوبند چند ہے۔ بعض لوگوں کا قیاس ہے کہ بنارس کا محلّہ جیت پورہ جے چندہی کے نام سے ہے۔

راجابناروالی بنارس:

اس واقعہ کے بعد جب کہ شہاب الدین غوری غزنی کا کی طرف مطمئن ہوکر

L: تاريخ ابن فلدون جساص ٢٥

ی: پیزراسان کا کیک اہم شمراور دوسوسال سے زائد عرصہ تک سلطنت غزنی کا دارالحکومت تھا۔ع بنعمانی ۱۸ ۸ ماریخران رینار

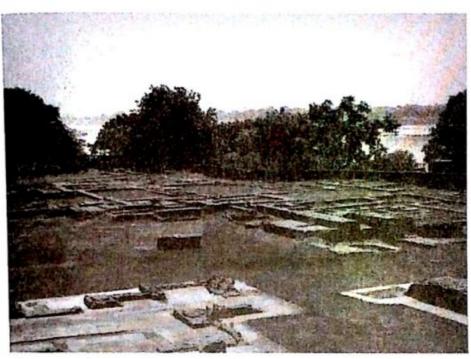

لوٹ چکا تھا اور بنارس قطب الدین ایبک کے ماتحت تھا۔راجاہے چند کی وفات ہوئی اور اس کے بعد اس کا لڑکا ہرلیش چندر قنوج سے بھاگ کر بنارس آیا اور یہاں گہروار راجاؤں کی بنیاد ڈالی۔

اس قوم کا آخری راجا'راجا بنار'ہوا۔اس کا دارالسلطنت خاص بنارس تھا۔ گنگااور برنا کے سنگم پراس کے قلعہ کے نشانات اب بھی شکتہ حالت میں موجود ہیں۔



# حضرت سيدسالارمسعودغازي كاتبليغي قافله

ابھی بتایا گیاہے کہ بنارس میں 'مسجد دو نیم کنگرہ' کی تغییر ہوئی اوراس کے ممن میں مسلم نوآ بادیاں قائم ہوئیں اور پھر سلطان محمود غزنوی [متوفی ۱۰۳۰ء] کے حکم سے ۱۹۵ ھے ۱۰۲۴ء میں اجمیر میں سالار مسعود غازی کے والد بزرگوار سالار ساہوا جمیر سے کامل بیر کی مہم پر گئے۔ سالار ساہوا ۴۰ ھیں قندھارا ورٹھٹھ کی راہ سے اجمیر آئے تھے اور یہیں ان کے فرزند دلبند سید سالار مسعود غازی کی پیدائش ۲۱ر جب ۴۰۵ ھے ۱۰۱ء میں ہوئی۔ یہ سلطان محمود غزنو گئے کے بھا نجے تھے۔

جب محمود غرنوی سومنات کی مشہور مہم میں ہندوستان آئے تو سالا رساہونے ہمی اپنے نوعمر لڑکے سالا رسعود کو لے کراس میں شرکت کی۔اس زمانے میں ہندوستان میں صوفیا ہے کرام اور مبلغین کے ذریعہ اسلام کی اشاعت کی خدمت انجام پارہی تھی۔ میں صوفیا ہے کرام اور مبلغین کے ذریعہ اسلام کی اشاعت کی خدمت انجام پارہی تھی۔ سالار مسعود داپنے ماموں کے ہمراہ غرنی جاچکے تھے۔لیکن وہاں کے سیاس حالات ناموافق نظر آئے۔ پھریہ کہ محمود غرنوی کی زندگی کا آخری دور تھا۔سالار مسعود عائز فی مازی کے اتبال کا آفاب طلوع ہونے کو تھا۔ انہی اسباب کے تحت سالار مسعود کا غرنی پایہ تخت میں قیام ان کے دین و تبلیغی مزاج کے خلاف تھا اس لیے دین حق کی خدمت اور پایہ تی تنہ میں قیام ان کے دین و تبلیغی مزاج کے خلاف تھا اس لیے دین حق کی خدمت اور

ع بنعمانی[بحوالیدوی پیڈیا] قاریو کرفتار مندار قاریو کرفتار مندار

ا : بیہندوستان کے اہم وقد یم مندروں میں ہے ایک مندر ہے جور یاست مجرات کے سوراشر نامی علاقے میں کیراول بندرگاہ میں واقع ہے محققین کے مطابق اس کوقائم کرنے والے بذات خود چندرد ہو ہیں۔ بیمندرصد بول سے مختلف حالات کا شکار ہوکر بنا اور گرتا رہا ہے۔ موجودہ و معانچ سردار وابھ بھائی پٹیل [م 190 م] کا ۱۹۲۸ م کا بنوایا ہواہے جسے کیم دمبر 1940م کی کی سے مدرج مہور پیشکردیال شرما [م 199 م] نے ملک کے حوالے کیا۔

اشاعت کوترجیج دیتے ہوئے محمود غرنوی سے اجازت لے کرغزنی سے ہندوستان روانہ ہوگئے غرنی سے پہلے اجمیر آئے اور اپنے والد بزرگوارسالارساہوسے ملاقات کے بعد اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اپنے بلیغی مشن پرچل پڑے اور شیو پور، ملتان، او چھ، اجودھن، وہلی ، میرٹھ، گڑھ مکتیشر ، تنوج ، سنجل ، کڑا مانک پور، بلگرام ، ستر کھ وغیرہ مقامات پر تبلیغی مرگرمیاں جاری رکھیں مختلف راجاؤں نے ان کامقابلہ کیالیکن یہ فتحیاب ہوتے چلے سے مسلم بستیاں جو بچھ پہلے سے قائم تھیں، ان کی خبرگیری کی اور نے آباد کاروں کو بسایا اور آگے بڑھتے گئے۔ جہاں وہ خود نہ پہنچ سکے وہاں اپنے سرپرسالاراور نمائند سے بھیجے۔ آخر میں ہندوسر داروں سے لڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ وہاں جہاں ساتھ مطابق ۱۳۳۳ء کو جام شہادت نوش فرمایا۔ بہرائچ مدفن ہے جہاں ساتھ مطابق سے عرس ہوتا ہے۔

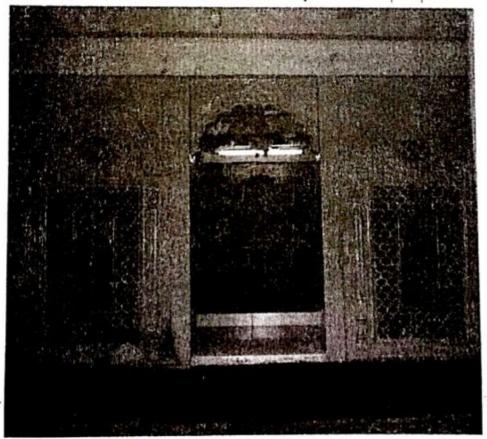

بنارس كےمخله سالا رپوره میں واقع غازی میاں كافرضي مقبره

فاربغ لثاربنار سر



١٠٢٩ءمطابق ٢٠٠ه هيس سيرسالارمسعود غازي [غازي ميان] في اين سيد سالارملک افضل علوی کو بنارس اوراس کے نواح میں دین کی تبلیغ واشاعت کی مہم پر جیجا۔ ملک افضل علوی کے ہمراہ بہت سے شکری آئے جو بنارس میں شہید ہوے جیسا کہ مرتب محنخ ارشدی سیدسالارمسعودغازی کے حالات میں لکھتے ہیں:

11-97

ملك افضل علوى را بطرف ملك أفضل علوى كو بنارس اوراس بسسارس و نواحسی آل کواحین تبلیغ کے لیے بھیا،اس رخصت نمو دند، آنجا همه مقام يروه لوگ شهادت كورجدير درجه بدرجه شهادت ییج-انشهیدول کی وبال قریل رسیدند - مقا برآنها در اب تک موجود اور وبال پرمشهور آنجا مشهوراند-

قیاس کا تقاضایہ ہے کہ بیلوگ راجا بناروالی بنارس [جس کا تذکرہ ابھی ہوجکا ہے] کے مقابلے میں بنارس آئے اور پہیں لڑ کرشہید ہوئے۔جیسا کہ مرتب تاریخ صنم كدة بنارس كے بيان سے بھى يہى معلوم ہوتا ہے اور اس كى تائيد تاریخ الموان كے مصنف کے درج ذیل بیان ہے بھی ہوجاتی ہے کہ:

> "بزمانه سيه سالارمسعود غازي ملك افضل بغرض فتح بنارس وملک علوی نائب آب کے ،وملک طاہر بمقام مئو، وملک

له: آب كتفيلي حالات معلوم كرنے كے ليے حضرت مصنف كى دوسرى كتاب تذكره مشائخ بنارس كامطالعه فرمأتين عب نعماني مردان بمقام شادی آباد غازی پورآئے تھے۔مسعود غازی ستر کھ سے پورب نہیں آئے، ملک طاہر کے ساتھ جو سپاہ تھی وہ سب غزنی اور اطراف کی تھیں، وہی لوگ آباد ہوئے "

مہاراجا بنارس کے قلعہ رام نگر کے کتب خانہ میں 'بلونت نامہ' کا جوقلمی نسخہ موجود ہے اس میں بھی سالار مسعود غازی کے اجا بنار سے مقابلہ کا ذکر ہے اور درج ذیل عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سید سالار مسعود غازی کی فوج بنارس میں داخل ہوئی:

مہارا جا بنارس کے قلعہ رام نگر کے کتب خانہ میں 'بلونت نامہ' کا جوقلمی نسخہ موجود ہے اس میں بھی سالار مسعود غازی کے راجا بنار سے مقابلے کا ذکر ہے اور درج ذیل عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سید سالار مسعود غازی کی فوج بنارس میں داخل ہوئی:

۴۲۰ هیں سالارمسعود غازی نے سلطان محمود غزنوی کے حکم سے جہاد کے ارادہ سے راجا بنار پر چڑھائی کی اوراس کی تمام سلطنت کو بے چراغ کردیا۔راجا بنار اینے بنارس کے قلعہ میں تھس میا اور ایک مدت دراز تک قلعه بی میں محصورتھا اور قلعہ دار تھی يريثان تھے۔ آخر كاراسلامي فوج کی کوششوں سے قلعہ فتح ہو کیااور قلعه دارمقتول ہو مکئے ۔اس دھر پکڑ میں کہوم مے لڑکوں نے اس انقلاب کے بعدایت فرمال روا ی خوش خبری یا کرجا کم اسلام کے فرمان يرسرركه ديااور ايساحسن خدمت سےروز بروز تر تی یائی۔

درسنه جهار صدوبست هـ جرى سالار مسعود غازى بحكم سلطان محمود غزنوى بعزم جهاد برسرراجه بنار تاخت وتمام مملكت اور ابے چراغ ساخت راجه بنار درحصار بنارس خزيدو تامدتي دراز درقلعه محصورو قلعجيان منكوب بودند،آخر الا مروحسن سعى فوج اسلام قلعه مفتوح وقلعجيان مقتول شدند، درهمین گیرو دارفرزندان كثهومصركه نوید فرمان روائے خویش ایں انقلاب بكوش داشتند، سر بفرمان حاكم اسلام نهادند واز حسرخدمت روزبروزترقي يافتند

#### راجا بنار کا قلعہ گنگا اور برنا کے سنگم پرآج بھی موجود ہے اورآ ٹاربھی یہی بتاتے ہیں کہ میدان کارزار یہیں گرم ہوا، وہاں شہداء کے مزارات کی کثرت ہے یا

#### مسجدخواجه بأبا:

بنارس میں باہرے جوبلیغی قافلے اور داعیان اسلام تشریف لائے ان میں حضرت سلطان الہندخواجہ عین الدین چشتی اجمیری [متوفی ۱۳۳۳] کے خلیفہ حضرت خواجہ تعیم کا بلی گااسم گرامی بھی قابل ذکر ہے۔ آپ کوخواجہ صاحب نے تبلیغ دین کے لیے بھیجاتھا۔ چنال چہ آپ نے سرزمین بنارس میں ۱۳سال قیام فرما کرا پنے فرائض انجام دیے۔ محلہ قاضی پورہ متصل بڑی بازار میں واقع یہ سجد انہی کی طرف منسوب ہاور مسجد میں سے متصل آپ کا مزار بھی ہے۔ مسجد اب جدید تعمیر سے آراستہ ہو چکی ہے۔

### مسجد شهیدان:

یہ میرای دور میں تغیر ہوئی۔ گواس کے سال تغیر کا اب تک پتہ نہ چل سکا تا لیکن بیت ایم کر لینے میں ذرا بھی نامل نہیں کہ اس دور میں تغیر ہوئی \_ بیکنی عجیب بات ہے کہ یہ میجدا منداد زمانہ سے کھنڈرات کی تہہ میں دب گئی تھی۔ آج سے تقریباً ایک سو پچاس سال قبل جب انگریزی دور حکومت میں کاشی اسٹیشن کی تغییر ہورہی تھی تو بیعالیشان میجد کھنڈرات کی تہہ سے برآمد ہوئی۔ چوں کہ یہاں کثرت سے شہیدوں کی قبریں ہیں، اس لیے لوگوں نے اسے مسجد گئج شہیداں کے نام سے موسوم کردیا۔ اس میجد کے بورب میں ایک حض ہے اس کے اوپر دیوار میں گولائی نما ایک

ا: بيعلاقة راج كهاك عموسوم ب-ع بنعماني

ع: تبض محققین نے اس کاس تعمیر ۱۰ ساما و متعین کیا ہے۔واللہ اعلم ے عب تعمانی

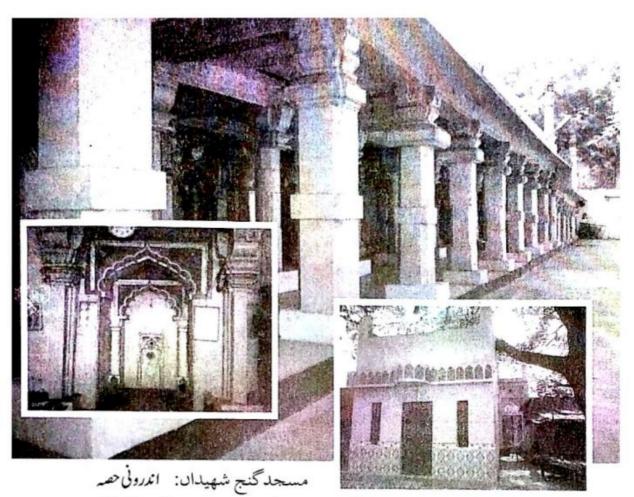

سفید چو کھٹے میں محراب اور مسجد کا مشرقی درواز ہ جس کے پیش منظر میں انجان شہید کا نوتعمیر مقبرہ بھی نظر آرہا ہے۔ شہیدوں کے اس سنج میں صرف ای ایک قبر کے آثار باقی ہیں۔ بقیہ سارے قبرستان پر جامل اور پس ماندہ مسلمانوں کے چندگھر آباد ہیں۔

كتبدلگا ہے جس پر بيعبارت لكھى موئى ہے:

المركة خون خود و مداي بالين سنگ رابشكند ... بخط مسعود لبني

[جواپناخون دیتاہے وہ اس پقرکی پیشانی توڑتاہے]

اس کتبہ ہے بھی بظاہر یہی مطلب نکلتا ہے کہ میدان کارزار یہیں گرم ہوا کے صبہ قلینے نام ما گا گاں

اور پیکتبه مسعود لبنی نے بطور یا دگارلگوایا۔

مسعود قلبنی کے متعلق دریافت کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہمین اب تک پتہ نہ چل سکا کہ بیکون تھے۔ مگر قرائن پرنظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بھی ملک افضل علویؓ کے شکریوں میں سے ہی تھے۔

ملک افضل علوی کے ہمراہ بہت ہے لوگ بنارس آئے اوران میں جولوگ م

فاريخ (**تأريثار** 

شہید ہوے ان کے مزارات آج تک موجود ہیں اور اکثر محلے جن میں ان کے مزارات ہیں ان کے مزارات ہیں ان کے مزارات ہیں ان شہیدوں کے نام سے ہیں محلّہ سالار پورہ میں ملک افضل علویؓ کا مزار ہے جوعرف عام میں علوی شہید کے نام سے موسوم ہے۔ سردست جتنے شہداء کے نام معلوم ہو سکے ،ان کی تفصیل ذیل میں آر ہی ہے:

#### ا\_ملك افضل علوى:

آپ بنارس میں حضرت سید سالا رمسعود غازیؒ کے سپہ سالار تھے، جبیبا کہ اوپر گزر چکا محلّہ سالار بورہ میں آپ کا مزار مبارک علوی شہیّد کے نام سے زیارت گاہِ خلائق ہے۔

#### قلى ٢\_ملك سراح الدين فچى :

یہ بھی شکر یوں کے ہمراہ آئے تھے ،محلّہ اورنگ آباد میں عالمگیر بادشاہ کی تعمیر کردہ پختہ سرائے کے قریب ہی ملک سراج الدین قلحی کے نام سے ان کی قبرمشہور ہے۔

#### ٣\_ملك محمر باقر:

آپ کے نام ہے علوی شہید متصل سالار پورہ میں ایک محلّہ باقر کنڈ [جس کو بھریا کنڈ کہتے ہیں] واقع ہے۔اس محلّہ کی وجہ سمیہ وہاں واقع ایک تالاب ہے جوآپ ہی کی طرف منسوب ہوکر باقر کنڈ کہلاتا ہے۔تالاب کے کنارے پچھم طرف بلند مُلے پرشاہ قطب علیؓ متوفیٰ ۱۳۱۹ھ] اور شاہ صابر علی بناریؓ [متوفیٰ ۱۳۷۵ھ] کے قبے دارمقبرے بنے ہوئے ہیں۔

حضرت ملک محمد باقر'' کامزار مبارک بھی وہیں بلندی پر تالاب کے اوپر واقع ہے اور باقر شہید کے نام سے موسوم ہے۔ آپ بڑے مقدس اور جامع کمالات باطنی وظاہری تھے سید ماریخ (تاریخ)



سالار معود غازی آپ کی بہتے ظیم کرتے تھے اور آپ کی نسبت مشہور ہے کہ راجا بنار کا قلعہ آپ ہی کی دعاؤں کی بدولت فتح ہوا تھا جیسا کمتالیخ صنم کدہ بناری سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

مزارحضرت ملك محمد باقر : جس ك يجهي حضرت ثاه قطب على كامقره بحى نظر آرباب-

٧ \_ ملك سيد فخر الدين علويٌّ:

آپ کا مزارمحلّہ سالارپورہ میں ایک اعاطہ کے اندر ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ مزار مبارک پر قبہ ہے۔ اعاطہ کے اندر بہت می قبریں ہیں۔اعاطہ مزار، گنبد، وروازہ و دہلیزی مرمت وتعمیر آج ہے۔ ۲۰ سال قبل ضیاء الدین احمد حاکم بنارس نے ۸۰ کے مطابق ۱۳۷۷ء میں کرائی جوسلطان فیروز شاہ تخلق [متوفی ۱۳۸۸ء] کے وقت میں بنارس کے حاکم تھے۔

احاطہ مزار کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ، زینہ اور دہلیز ہے اور اس کی بیرونی دیوار پرکوفی رسم الخط میں بیکتبہ لگا ہواہے:

> هوالعلام بناء گنبد و دہلیز روضه سید بعبد دولت فیروزشاہ اعظم بود گذشته مفت صدوم شاداز مجرت که مجتل ضیاء الدین بنا فرمود کذشته مفت صدوم شاداز مجرت کے مجتل ضیاء الدین بنا فرمود



#### ۵\_میران ناصر:

یلٹکریوں کے کوتوال تھے،ان کا مزار سالار پورہ کے قریب ہی ہے جوعوام میں بناسی کے نام سے مشہور ہے اوراس نام سے بیمحلّہ بھی موسوم ہے۔مزار کے سر ہانے ایک پھرنصب ہے جس پر کچھ عبارت تحریرتھی الیکن اب مٹ گئی ہے۔

#### ٢\_مسجدايك كهمبا [بخوشهيد]:

اصلی نام معلوم ہیں، یامکن ہے یہی اصلی نام ہو محلّہ تر لوچن میں بھار گوبھوٹن پر پیس کے پیچھے دھن جانب آپ کا مزار ہے۔ مزار کی عمارت کی جھت ایک ہی ستون پر ہے۔ لوگوں نے اس مزار کی عمارت کو معجد کی حیثیت دے دی ہے اوراس کو یک کھمبام مجد کہتے ہیں۔ اس مزار کی عمارت کو 22ھم 22ھاء میں ضیاءالدین حاکم بنارس کے بیٹے نے بنوایا اور اس پر ایک کتبہ بھی نصب کرایا ایکن اب یہ کتبہ عمارت سے علیحدہ ایک چوترے پرنصب ہے جس پر کوفی رسم الخط میں قطعہ تاریخ درج ہے یا افسوس کہ یہ کتبہ بھی تقریباً مٹ چکا ہے، بڑی دقتوں کے بعد فوٹو حاصل کر کے پڑھا جاسکا۔ عبارت بیہ ہے: تقریباً مٹ چکا ہے، بڑی دقتوں کے بعد فوٹو حاصل کر کے پڑھا جاسکا۔ عبارت بیہ ہے:

بعهد دولت فیروزشاه قلعه کشاب اساس روضه بلو شهید برپاب

بناء نہادعلم دین عالم ابن ضیاء بسال فصیح ہفتادونہ زعون خداے 220ھ یہ ناء نہادعلم دین عالم ابن ضیاء بسال فصیح ہفتادونہ زعادہ ہے اور بنارس کے قداد بہت زیادہ ہے اور بنارس کے مختلف محلے ان شہیدوں کے نام سے بسے ہوے ہیں۔ جیسے میر واحد عرف محمد شہید کے نام سے محلہ محلہ محمد شہید آبادہ ہاوراسی محلّہ میں لب سڑک آپ کا مزار بھی مشہورہ ہے محلّہ مختصری بازار میں بابر شہید کا، چوک تھانہ سے متصل لب سڑک محمد زاہد عرف مردشہید کا اور

ا: مجھودری مضل بیملدواقع ہے۔اس کی وجہشمیدیہ ہے کہ تراوچن کے معنیٰ ہیں تین آ کھووالا۔ بدایک دیوتا کا نام ہے۔اس کے نام سے اس علاقہ میں مندر بھی ہے اور گھاٹ بھی۔ بدمخلہ بھی اسی کی منسوب ہوکر تر لوچن کہلانے لگائے۔ جوالہ مرقع بنارس ،ص۳۲۳]

سے: افسوں کہ کچھا پنوں کی کوتا ہی، کچھ غیروں کی عیاری کے متیج میں اب نہ تووہاں چبوترہ ہاورنہ ہی کتبہ۔ع ب نعمانی



محلّہ قطبن شہید میں قطب الدین شہید کا مزار واقع ہے۔ تاریخ صنم کدہ بنارس کے مصنف نے ان تمام شہیدوں کو ملک افضل علویؒ کے رفقاءاور لشکریوں میں قرار دیاہے۔

فاربغ لثأربنار سر



پچھلے صفحات میں بنایا جا چکا ہے کہ حضرت سید سالار مسعود غازی[متوفی اسلام اسلام اللہ بھیلے بنارس اور اس کے نواح میں حضرت ملک افضل علویؒ کی سرکردگی میں اپنا تبلیغی قافلہ بھیجا اور راجا بنارس سے مقابلہ ہوا ، ان کے رفقاء میں سے بہت سے لوگ شہید ہوگئے اور جولوگ زندہ رہے وہ بنارس ہی میں رہ گئے اور یہاں انہوں نے رزق طال جان کرریشم کے کپڑے بننے کا کام اختیار کرلیا۔ چول کہ بید حضرات اپنی نیکی ، دین واری اور شرافت خاندان کی بنا پر دوسری قوموں سے ممتاز تھے ،اس بنا پر ان کومومن اور نشخ ، کے نام سے شہرت ہوئی ، انہیں کی سلیس بنارس میں بردھیں اور دوسرے اطراف میں بھی فتقل ہوئیں ۔ پھران کو نور باف ، کہا جانے لگا جو کئی صدیوں تک ان کا خطاب میں براور ابھی قدیم شاہی فرامین میں نور باف ہی کہا جانے لگا جو کئی صدیوں تک ان کا خطاب رہا اور اب بھی قدیم شاہی فرامین میں نور باف ہی کہا ہوا موجود ہے۔

علم الانساب كى كتابوں اور ہندوستان كے قديم تاریخی دستاویز ول كے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے كہ بینورباف ایک برئی تعداد میں بنارس، جون پور، غازی پور، اعظم گڑھ کے علاقوں میں آباد ہو گئے لیکن یہاں كی دوسری قوموں كے ساتھ اختلاط اور ميل جول ہے اب خاندانوں كا سجح پنة ہیں چلتا لیكن واقعہ بیہ كہ تقریباً ۱۰۰ سال پہلے ہے ہار چہریشم بننے كاسلسلہ یہاں اب تک قائم ہاورنسلاً بعد نسل ہوتا آ یا ہاور اب اس كی ایک مستقل تاریخ بن گئی ہے۔

جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ مسلمانوں کا وجود یہاں سلطان محمود غزنوی ہی کے وقت سے ہے اور مسلمان بہر حال غیر ملکوں سے آئے ہیں۔اس لیے ان ماریخ لائی میں میں کاریخ لائی میں میں میں میں ہے ہیں۔ اس کیے ان کے انساب کا پیتد لگا نامشکل ہے جس کا نتیجہ رہے کہ جس کے جی میں جو آیا اپنی نسبت ادھرکر دی۔

موجودہ نورباف اپنے کو انصاری کہتے ہیں۔ حالاں کہ انصارے مرادصرف اولا دانصاری ہوسکتے ہیں اور ہندوستان میں انصار کے خاندان بھی پائے جاتے ہیں۔ پھریہ کوئی ضروری نہیں کہ ہرنور باف انصاری ہے ہو، کیوں کہ ابتداء میں جن لوگوں نے اس پیشہ کو اختیار کیا وہ لوگ علوی اور سید سے اور موجودہ نور بافوں کا ان سے تعلق بھی ظاہر ہے۔ کیوں کہ بیلوگ ۹۰۰ سال سے بنارس کی سرز مین کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے موجودہ نور بافوں کا سلسلہ ان حضرات سے ہونا زیادہ قریب قیاس ہے۔ بہر حال اس لیے موجودہ نور بافوں کا سلسلہ ان حضرات سے ہونا زیادہ قریب قیاس ہے۔ بہر حال اس سلسلے میں کسی تاریخی شہادت کے نہ ہونے کی بنا پر کوئی قطعی فیصلہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ باق رہا لفظ جو لا ہہ کا انتساب ، تو اس کے معنی فارسی زبان میں پارچہ باف کے ہیں جب کہ اس کا صحیح تلفظ 'جو لا ہ کو انتساب ، تو اس کے معنی فارسی زبان میں پارچہ باف کے ہیں جب کہ اس کا صحیح تلفظ 'جو لا ہ کو انتساب ، تو اس کے معنی فارسی زبان میں بارچہ باف کے ہیں جب کہ اس کا صحیح تلفظ 'جو لا ہ کو انتساب ، تو اس کے معنی فارسی زبان میں بارچہ باف کے ہیں جب کہ اس کا صحیح تلفظ 'جو لا ہ کو ایک جسیا کہ مولانا جلال الدین روئی ؓ [متو فی ۱۳ اس کے جیں جب کہ اس کا صحیح تلفظ 'جو لا ہ کو جسیا کہ مولانا جلال الدین روئی ؓ [متو فی ۱۳ اس کے جیں جب کہ اس کا صحیح تلفظ 'جو لا ہ کے جیں جب کہ اس کا صحیح تلفظ 'جو لا ہ کو جسیا کہ مولانا جلال الدین روئی ؓ [متو فی ۱۳ اس کے جیں جب کہ اس کا صحیح تلفظ 'جو لا ہ کو جو سال ہے ۔

ان اکرمکم عند الله اتفاکم بینگ الله کنزدیکتم مینکاسب باعزت (الحجرات: ۱۳) و بی ہے جوسب سے زیادہ تقویٰ والا ہو بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کاندریں راہ فلال ابن فلال چیز نیست بنارس میں نور بافی کی اس قدیم صنعت کوشا ہان مغلیہ نے بروی ترقی دی اور اعلیٰ

اقسام کے کپڑے ان کی طرف منسوب ہوئے۔مثلاً پارچ گلبدن۔ بیر کیشی تھان کی ایک ناریخ کا کر شار سرک اعلی سم تھی جوگلبدن بیگم ہمایوں کی ملکہ کے نام سے منسوب ہوئی۔ اسی طرح پارچہ محمودی، جو کہ سلطان محمود ملک الشرق فر مانروا ہے جو نپور و بنارس کے نام سے منسوب ہوا۔ ان کے علاوہ ریشمی کیڑوں کی مختلف اقسام کے نام بھی شاہان مغلیہ ہی کے رکھے ہوں ہیں۔ مثلاً زریفت ، زری ، مخواب ، اطلس سنگی ، چیرہ وغیرہ وغیرہ و

کپڑوں کے لحاظ سے بنکروں میں بھی فرق مراتب تھا۔ جن اعلی قتم کے کپڑوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے بننے والوں کونور باف، سفیدریٹمی تھان بننے والوں کوقالین باف اورسوتی کپڑوں کے بننے والوں کوھا ٹک کہا جا تا تھا۔ یہ بنکر بنارس شہراور اس کے مضافات میں خاصی تعداد میں آباد متھا اور ہندو سلم دونوں کوان ہی القاب سے یاد کیا جا تا تھا۔ بنارس سے یہ کپڑے تیار ہوکر ہندوستان اور باہر کے طول وعرض میں بہنچ جاتے تھے، جب کہ ذرائع ارسال اوروسائل بھی محدود تھے۔ یہاں خرید وفروخت کی ایک زبروست منڈی تھی، اور جس طرح آج کے زمانے میں دلالوں کے ذریعہ مال کی خرید وفروخت رائے جاس زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا۔

بنارس میں نور بافوں کی قدیم آبادی دوعلاقوں میں منظشم ہے، مدنپورہ اورعلوی

پورہ۔اوران نور بافوں کے بہت سے ایسے قدیم خاندان موجود ہیں جن کے پاس مغل

بادشاہوں کے متعدد فرامین موجود ہیں۔ان میں سے بعض میری نظر سے گزر چکے ہیں۔

اس سلسلے میں ایک محضر نامہ کاذکر ناگز برہے جومہتو نذیر الدین صاحب آسر براہ باونی

پنچایت امدنپورہ کے پاس موجود ہے،جس پر ۲۲ ررجب ۸۸۰ اھ مطابق ۱۷۷۸ء درج

ہنچایت امدنپورہ کے پاس منظر ہے کہ اس زمانے میں دلالوں نے اپنی دلالی میں خوب

اضافہ کر کے بنکروں کو بے حد پریشان کردیا تھا جس سے اس کاروبار پرز بردست اثر پڑگیا

گیا تھا۔ چنا نچہ آپسی اتفاق سے ایک محضر نامہ تیار ہوا جس پر بنارس کے تمام ہی محلوں کے

نور بافوں نے دستخط کر کے یہ معاہدہ کیا کہ ہم لوگ مال خو دخریدیں گے اور پیچیں

نور بافوں نے دستخط کر کے یہ معاہدہ کیا کہ ہم لوگ مال خو دخریدیں گے اور پیچیں

ل افسوس كدم موصاحب بتاريخ ٢٠٠٨ ١٢/١٢ ماس دارفاني ع كوچ كر كي على بنعماني

گے، دلالوں کنہیں دیں گے محضر نامہ کامضمون بیہ: 'مایاں ہمہنوشتہ میدہم کہا گراحیاناً از مایاں احدے تھان بدست هندو دلال وتر کی دلال **بدېد گناه گار باشد، وجرمانه پنجاه روپ**يه اسی من میں اس زمانے میں بنارس کے پچھے کلوں کی فہرست قابل دیدہے: كعل يور جيجو يور حيدر پور دھول پور قاضى كى منڈولى محلّه قلعه اليسرائ چھتن پورہ عبدالله بوركلال دوسی پوره باغيجه قاضى خواجه مبارک بور دانيال يور سرائےکہنہ شكورآ بإد قاضى بوره جيت پوره رسول بوره محسن بوره اوری پوره حاجی بورہ چندو پور رام دت بوره سيدى يور سرائے اودھو سرائے نصیرخاں لوتل بور بھيلوپور ماناں بور موضع اكهتا موضع كونيه بدی پوره كماليوره موضع غوث بور موکی پوره محلّه دور سرائے شخ انبیاء موضع تاج پور كتوابوره موضع آغا يوره راماليوره موضع امين بور شيخ يوره موضع آ دم پوره لومته كرت موضع مخدوم پور موضع سرهري تجلوريا ہو کی پورہ للا بوره اتہم پرو زبر پوره كاشى بوره كليان بوره سين بوره سهابن بور شعبان بوره كوثوال لوہتک مدن بوره منڈی قاضی يشخ پوره سنار بوره قاضى سعدالله بوره قار**يز لارتزار** 1.1

جگون پوره جبلا پوره ختی پوره مناوره حتن پوره ناصر پوره ناصر پوره نام سے موسوم ہیں، جب کہ بعض ان محلوں میں اکثر محلے بدستورا پنے پرانے نام سے موسوم ہیں، جب کہ بعض محلوں کا نام ونشان مٹ گیا ہے۔ ان کی جگہ نئے محلے آباد ہو گئے ہیں۔

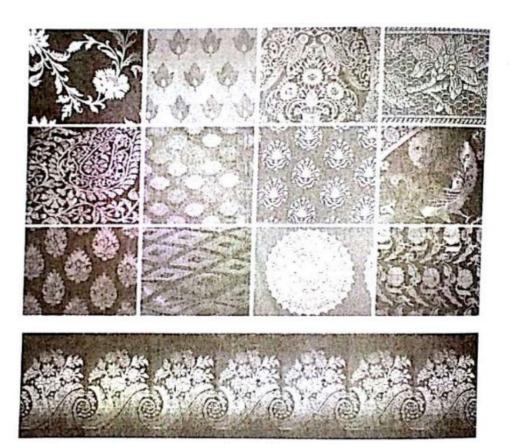

نور ہافی کے چندنمونے

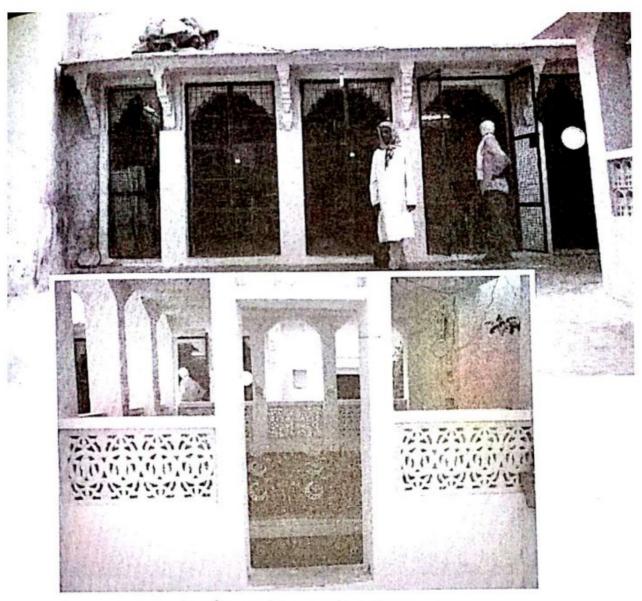

مسجد ومقبره حاجی محمدادریس حاکم بنارس: واقع محلّه حاجی درس مجهودری تصویر متعلقه صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹

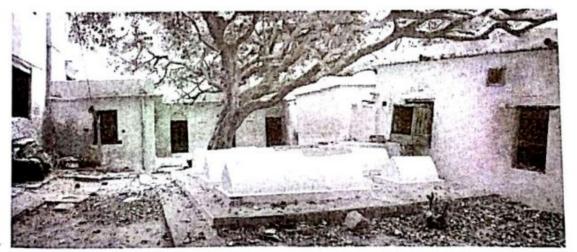

ای محلّه میں داقع ایک دوسری مجدادراس کے احاطہ میں موجود قبریں ۔تصویر متعلقہ صفحہ ۱۰۹ قاریخ کی رینبار سے

# غزنوي دورحكومت كاخاتمها ورغوري سلطنت كي ابتدا

غوری سلطنت سے ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم دور شروع ہوتا ہے جس کی بنیاد غزنوی سلطنت کے گھنڈر پر قائم ہوئی ہے۔غیاث الدین غوری نے ۵۹۷ھ مطابق ۱۱۷سے الدین مطابق ۱۱۷سے بھائی شہاب الدین مطابق ۱۲۰سے مقتول ۱۲۰۱ء کوسلطان معزالدین کا خطاب دے کرغزنی میں تخت پر بٹھایا۔ یہ اگر چہا ہے بھائی کا نائب تھالیکن اس نے غزنی میں ایک آزاد حکمرال کی حیثیت سے مکومت کی رپھرا ہے بھائی شاہ غیاث الدین کی ۱۲۰۲ء میں وفات کے بعدای وقت صوری سلطنت کا مالک بنا۔

سلطان قطب الدین ایب [متوفی ۱۲۱۰] جوکه شهاب الدین غوری کا نامور ترک سپه سالار اور مهندوستان میں اسلامی مساوات واخوت کا ایک روشن مینارتھا۔ اگر چه وہ غلام ترک تھا، کین غلاموں کی صف سے نکل کر سلاطین کے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد غلام در غلام و بلی کی سلطنت پر بیٹھتے گئے ۔قطب الدین پہلی مرتبہ ترکستان سے نیٹا پور لایا گیا جے ایک سودا گرنے خرید کر سلطان شہاب الدین غوری کے دربار میں گراں قیمت پر فروخت کیا تھا اور وہ یہیں اپنی ٹوئی ہوئی کف انگلی کی وجہ سے ایب کے نام سے مخاطب کیا گیا۔

سلطان شہاب الدین غوری نے قنوج کی لڑائی کے بعد قطب الدین ایب کے ہاتھ میں ہندوستان کی حکومت کی ہاگ ڈور دے دی، جو بعد میں غلام حکومت کے ہائی کے طور پرمشہور ہوا۔

1.0

والی قنوج ہے چندنے پڑھی راج چوہان کے آل کا بدلہ لینے کے لیے جب
سلطان شہاب الدین غوری سے مقابلہ کی تیاری کی تو قبل اس کے کہ شہاب الدین کا اس
سے مقابلہ ہوتا، قطب الدین ایب نے پہلے ہی قنوج پر حملہ کر دیا اور دوران جنگ ہے
چند کی آئھ میں جب تیرلگا اور اس لڑائی میں ہے چند مارا گیا تو اب چوں کہ قطب الدین
ایب کی راہ روکنے والا کوئی موجود نہ تھا، اس لیے وہ مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا بنارس ایس کے قابض ہو گیا اس طرح بے شار دولت اس کو ہاتھ لگ گئی۔

#### سيد جمال الدين صوبه دار بنارس:

۱۹۹۳ء میں شہاب الدین محم غوری نے راجا ہے چندوالی قنوج کوشکست دے کر بنارس پر قبضہ کرلیا اور سید جمال الدین نامی شخص کوصوبہ بنارس کا صوبہ دار مقرر کیا۔ محلّہ جمال الدین پورہ جوعلوی پورہ ہی کا ایک حصہ ہے، انہی کے نام سے موسوم ہے اور اسی محلّہ میں ان کا مقبرہ بھی ہے جوعوام میں شاہی مزار کے نام سے موسوم ہے۔ بیمحلّہ بردی بازار کے قبریب ہے۔ اس عہد حکومت میں بنارس کا کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں۔

شہاب الدین غوری خودتو ہندوستان میں ندرہائیکن اپنے غلام قطب الدین ایک فری خودتو ہندوستان میں ندرہائیکن اپنے غلام قطب الدین ایک کو یہاں کا نائب سلطنت مقرر کرتا گیا۔ یہی قطب الدین ہوں میں مسلمانوں کی ایسی سلطنت قائم ہوئی جوسات سوبرس تک رہی ۔قطب الدین چوں کہ غلام تھا اس لیے تاریخ میں اس کے بعد کے بادشاہ غلام خاندان کی طرف منسوب

ہوے اور جھوٹے بڑے ملاکر دس بادشاہ ہوجن میں شس الدین التمش' ناصرالدین محمود اور غیاث الدین ملبن بہت مشہور ہوئے۔



ناريخ **ل**ارښار

# سلطان شمس الدين التمش كا دور حكومت اوربنارس

سلطان قطب الدین ایب کابیٹا آرام شاہ ۲۰۱ هم ۱۲۱۰ میں اس کا جائشین ہوا۔ لا ہور دارالسلطنت کے فوجی افسروں نے ایب کی وفات کے بعداس کی بادشاہی کا اعلان لا ہور میں کیا۔ گرقسمت اس کے منصب کے لیے ایک دوسر نے وجوان کو منتخب کر چکتھی جس کا نام مس الدین اہمش ہے۔ دلی کے فوجی افسروں نے اس کو مدعوکر کے تخت پر بھایا۔ یہ قطب الدین ایب کا داما دبھی تھا۔ آرام شاہ نے ۲۰۲ هم ۱۲۱۱ء میں دلی پر فوج کشی کی ، گروہ لڑائی میں مارا گیا۔

التمش نے اپنے دور حکومت کے بہت سے حریفوں اور مخالفوں پر نظر دوڑائی اور ان کا قلع قمع کرنے کے لیے حکمت عملی سے کام لیا۔ بالآخر اپنے دور حکومت میں مغرب کی شوالک پہاڑی سے مشرق میں بنارس تک قبضہ کرلیا اور ان کے انتظام میں معروف ہوائے

4: بینهایت ناابل وآرام طلب تفاجس کی وجد نے آرام شاہ کے شہور ہوا۔ اپنی نالائقی ہی کی وجد سے نظام حکومت سنجال نہ سکا۔ بالآخر دبل کے ترکوں نے مش الدین التش کو باوشاہ نتخب کر کے آرام شاہ کوایک سال کے اندر ہی اندر نہ صرف تخت حکومت بلکہ دنیا ہے بھی رخصت کر دیا۔ عب نعمانی

1.4

<sup>2:</sup> اُنتش دیلی کی غلام سلطنت کا تیسرا تحکران اور قطب الدین ایب کا غلام تھا۔ اس کی صلاحت وہونہاری کی بناپر قطب الدین ایب نے اے اپنا واماد بھی بنالیا تھا۔ یوں تو اس نے دوران حکومت کئی علاقوں کوفتح اور متعدد باغیوں اور سرکشوں کو اپنا مطبع بنایا ہی اس کے علاوہ تعیرات بھی اس کا محبوب مضغلہ تھا۔ اس کی تغیرات میں دہلی کی مسجد قوت الاسلام کا قطب مینار [جسے قطب الدین ایب صرف بنیادی منزل کو بنواسکا تھا] اس کی تغین منزلیں اور خود مسجد قوت الاسلام کی توسیع خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آخر عمر میں اس نے اپناجا نظین اپنی بیٹی رضیہ سلطان [متوفیہ الاسلام کی توسیع خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آخر عمر میں اس نے اپناجا نظین اپنی بیٹی رضیہ سلطان [متوفیہ ۱۳۳۱ء] کو بنایا اور مور دے کیم میں میں مہرولی علاقہ میں واقع ہے۔ عاب نیا بھائی آب بحوالہ وکی بیڈیا]

### حاجی محمدا در لیں حاکم بنارس

اب جبکہ سلطان قطب الدین ایب [متوفی ۱۲۱۰] کی سلطنت کا تختہ ہی
پائے گیا تھا اور سلطان تمس الدین اتمش [متوفی ۱۲۳۷] کی حکومت کا سکہ چل رہا تھا۔
سلطان نے بنارس شہر کوصوبہ بنارس کا دارالسلطنت مقرر کیا۔ التمش نے بنارس کا حاکم کس
کو بنایا؟ یہ تو پہتے ہیں ، البتہ اس کے بعد سلطان غیاث الدین بلبن [متوفی ۱۲۸۵] نے
سلطابق ۱۲۲۵ میں حاجی محد ادرایس کو بنارس کا صوبہ دار بنایا۔

#### اس دور حکومت کے چندا ہم واقعات:

[ا] حاجی محمد ادر ایس ایک زندہ دل وعلم دوست آدمی متھے اور سیر وسیاحت کا بھی زیادہ شوق تھا۔ جس زمانے میں فریضۂ حج اداکرنے کے لیے حرمین شریفین کا سفر کیا اس زمانے میں بغرض سیاحت شیراز گئے۔ وہاں شیخ سعدی شیرازی ؒ[متوفی 191ھ] بھی موجود متھے۔ حاجی صاحب نے شیخ سعدی ؓ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان کی مشہور تھانیف 'گلستان و'بوستان' وغیرہ کی نقل لے کر بنارس آئے اور یہیں سے ان کتا بول کے برخ صفح اور پڑھانے کارواج ہوگیا۔

مین کار بنارس نے تقریباً ۱۰۰ کار بنارس نے تقریباً ۱۰۰ سال کے بعد ۱۸۴۸ء م ۱۲۹۵ھ میں نواب علی ابراہیم خال بہادر سابق جج بنارس کے کتب خانہ میں ان کے نواسے جناب نواب عنایت حسین خال کے ذریعہ دیکھا تھا جو نہایت یارینہ اورکرم خوردہ ہوگیا تھا۔

نواب علی ابراہیم صاحب بہت می کتابوں کے مصنف تھے۔ان کا مزید تذکرہ انگریزوں کے دور حکومت کے شمن میں اس کتاب کے آخر میں آئے گا۔

ای حاجی محمدادریس کے نام ہے محبودری پارک میں بھارگو بھوٹن پریس کے پیچھے ایک محلہ محا درس کے نام مے شہور ہے جہال مسلمانوں کی خاصی آبادی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ ایک محلہ میں کے نام مے شہور ہے جہال مسلمانوں کی خاصی آبادی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ ایک میں سر فرحت افزا بود جائش ..... منظرش طور و دل نشین خواه این نداگفت باتف ..... باغ و رواق و چاهش زیبا کوژی ......تشنه شدند باتف نفیب گفتیاتی مشکل شا الاص

ل یہ کنواں اب سے چند دہائیوں قبل تک آباد تھالیکن افسوس کہ پہلے تو وہ ناجائز قبضے کا شکار ہوا، بعد میں اس علاقہ کے ایک متمول نے بجائے اسے آزاد کرانے کے ،خرید لیا۔اب وہ ای پخض کا مقبوضہ ومملوکہ، ویران وغیر آباد ہوکررہ گاہے۔ع۔نعمانی



Scanned by CamScanner

کنویں کاسال تغییراا کھم ااسااء معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ حاجی محمدادریس کی حکومت محمد اللہ علی محمدادریس کی حکومت محتم ہونے کے بعد انہوں نے تعمیر کرایا۔

[27] کی میں دہلی کی مرکزی حکومت کی جانب سے شاہ غیاف الدین بلبن [متوفی ۱۲۸۵ء] نے کئی مدرسے مرکزی حکومت کی جانب سے شاہ غیاف الدین بلبن [متوفی ۱۲۸۵ء] نے کئی مدرسے تعمیر کرائے اور دوسر سے شہروں جتی کہ دوسر سے ملکوں میں بھی اسلامی درس گا ہوں کا قیام ہوا۔ چنال چہ ہندوستان کے حکمر انوں میں بہی وہ بلند حوصلہ بادشاہ ہے جس کے نام سے مکہ معظمہ میں ایک مدرسہ موسوم ہوا جسے قائم کرنے کے لیے اس نے زرخطیر روانہ کیا نے الدین بلبن کے قائم کردہ کچھ اور مدرسے بھی ہیں جن کا تفصیلی تذکرہ کیا نے الدین بلبن کے قائم کردہ کچھ اور مدرسے بھی ہیں جن کا تفصیلی تذکرہ اعلام اور شقاء الغرام تاریخ مکہ میں موجود ہے۔

## عزيزالدين حاكم بنارس

علاؤ الدین خلجی [متوفی ۱۳۹۱ء میں سلطان علاؤ الدین خلجی [متوفی ۱۳۱۱ء] نے عزیز الدین کو بنارس میں کینگ پیٹرھی کا حاکم مقرر کیا۔اس حاکم کے زمانے میں بنارس میں کینگ پیٹرھی کی رسم جاری ہوئی جو ہر سال سید سالار مسعود غازی کے میلہ کے موقع پر بہرائج جاتی

پانگ پیڑھی کی مختصر تاریخ ہیہے کہ سید جمال الدین ساکن قصبہ رودولی شاخ بارہ بنکی کی لڑکی مسماۃ زہراء نابیناتھی۔اسے سید سالار مسعود غازیؒ سے بڑی عقیدت تھی ۔ حکمت خداوندی سے ایک روز اچا تک زہراء کی آئکھ روشن ہوگئ۔اس نے خود بہرائچ جاکر سید سالار مسعود غازیؒ کا روضہ تعمیر کرایا اور تعمیر کے بعد جلد ہی وفات کر گئی اور وہیں مدفون ہوئی۔اس کی مال کو بڑا صدمہ ہوا، چنا نچھ بی تسکین کے لیے ہر سال رودولی وہیں مدفون ہوئی۔اس کی مال کو بڑا صدمہ ہوا، چنا نچھ بی اور اپنی ناقص عقل میں سے اپنی بن بیا ہی بیٹی کے لیے بیٹھی لے کر بہرائچ جاتی تھی اور اپنی ناقص عقل میں ناریخ کی ترکیر کی سے اپنی بن بیا ہی بیٹی کے لیے بیٹھی کے لیے بیٹی کے لیے بیٹی سے اپنی بن بیا ہی بیٹی کے لیے بیٹی سے بیٹی کے اپنی بیٹی کے لیے بیٹی کے اس کی ماری کی بیٹر سے اپنی بن بیا ہی بیٹی کے لیے بیٹی کے لیے بیٹر سے بیٹر کی بیٹر سے بیٹر کی میں اور اپنی ناقص عقل میں میں میٹر کی بیٹر کی بیٹر سے بیٹر کی بیٹر کی بیٹر سے بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر سے بیٹر کی بیٹر ک

اس کوسامان شادی اور جہیز تصور کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ بیرسم وہاں سے بنارس اور دوسرے شہروں میں رائج ہوگئ اور آج تک بیرسم اداکی جارہی ہے۔اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔[تبخار شدی م ۱۹ تلی نے خافاہ رشید یہ جو نیور]

### عبدالرزاق حاكم بنارس

خاندان خلجی کے دور حکومت میں ہندوستان کے بہت سے صوبے خود مختار ہوگئے سے آگے چل کر بیخا ندان ہی ختم ہوگیا۔اس خاندان کا آخری بادشاہ مبارک شاہ عہم اس کے دور حکومت میں عبد الرزاق حاکم بنارس سے جن کا مزار گنگا کے کنارے اس نام سے مشہور ہے۔مزار سیلاب میں ایک بارمنہدم ہوگیا تھا۔اب مسلمانوں کی توجہ سے دوبارہ بن گیا ہے اور اس کی باہری دیوار پر ایک کتبہ کوئی رسم الخط میں تحریر ہے جس کی عبارت کچھاس طرح ہے:

ا: ہندوستان کا ایک ترکی حکمراں خاندان جس نے افغانی رسم ورواج اور فاری زبان اپنالیا تھا۔سلاطین دبلی کے بعد ۱۳۹۰ء سے ۱۳۳۰ء تک خلجی بادشاہ ہندوستان پر حکمراں رہے۔ خلجی خاندان کی بنیاد جلال الدین خلجی نے ۱۸۹ ھیں رکھی۔جلال الدین کا اصل نام ملک فیروز اور شائستہ خان اس کا خطاب تھا۔ تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد جلال الدین کا اسلام ملک فیروز اور شائستہ خان اس کا خطاب تھا۔ تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد جلال الدین سے مشہور ہوا۔ کارمضان ۱۹۹ ھیں اس کے بعد اس کا تھتیجہ علاء الدین خلجی تخت نشین ہواجس کے قبضہ میں پورا ہندوستان آیا۔علاء الدین خلجی آمتونی کے ہاتھوں کے ہاتھوں کے ہاتھوں خاندان خلجی کا خاتمہ ہوا۔ بعض مورضین کا خیال ہے کہ خلجی ترک تھے ایکن در حقیقت بیا فغان قبیلے بحق سے حلق رکھتے تھے اور یہی بھی نام ہندوستان میں خلجی کی صورت اختیار کر گیا۔ [متخب التواریخ] عب نعمانی

تع: بیعلاء الدین خلجی کالؤکا تھاجس کا پورانام قطب الدین مبارک شاہ ہے۔علاء الدین خلجی کے انقال کے بعد کا فورنا می شخص جو اس کا منظور نظر تھا،اس کا جانشین ہوائیکن عوام نے اسے پسندنہ کیا اوراس کے خلاف سورش بیاہوگئ، بالآخرایک ہی ماہ میں بیقل کردیا گیا تو اس کی جگہ یہی مبارک شاہ بادشاہ ہوا۔ بیہ بادشاہ نہایت بدطینت اورعیاش صفت تھا۔ بدخلتی اوردین بیزاری کا بیعالم تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاءً [متوفی ۱۳۲۵ء] جواس زمانے اورعیاش صفت تھا۔ بدخلتی اوردین بیزاری کا بیعالم تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاءً [متوفی ۱۳۲۵ء] جواس زمانے کے ایک نہایت خدارسیدہ بزرگ تھے اورجن کی ولایت برصغیر میں مسلم الثبوت تھی،مبارک شاہ ان کا بھی شخت وشن کا ایک مناوی کے نتیج میں بتاریخ مرریع کھا، خی کہ ان کے قبل کا بھی منصوبہ بنایا ،اگر چہ ناکام رہا۔ اپنی انہیں دسیسہ کاریوں کے نتیج میں بتاریخ مرریع الاول ۲۱ کے مطابق ۲۲ مراسلامی حکومت یا جانس نیمانی



اس مجد کے جنوبی سرے پر گنگا بہتی ہے جب کہ بقیہ تین طرف مسجد کی کافی زمین تھی لیکن بیشتر جھے

پرغيرسلمواكا قفنه ب- البندمغربي سرے پرتجمسلم خاندان بطور كرايددارمجر آباد بي -

بعهدشاه قطب الدین بوده مبارک شاه سلطان ابن سلطان بسال هفت صد و بزده زجرت مکمل شد بنا دخلد سامان ۱۲۷ ه مطابق ۱۳۳۱ء

مزار ہے متصل ایک مسجد تھی۔ پہلے یہ مسجد لب گنگاتھی، جومنہدم ہوگئ تھی۔ صرف اس کی مغربی دیوار، زیندودروازہ اور محراب کا نشان باقی رہ گیاتھا، کیکن ۱۲۴۸ھم ۱۸۳۱ء میں جبین قصاب نامی ایک شخص نے اس کی از سرنونغیر کرائی اور محراب میں ایک کتبہ نصب کرایا جوفاری زبان میں جارمصر عوں پر مشتمل ہے اور اس کے آخری مصرعہ سے تاریخ نغیر نونکلتی ہے۔ کتبہ یہ ہے:



ہرسال رہے الاول کی ۱۲ رہاریخ کو حاجی عبدالمجید، ساکن تلیا نالہ اے زیر انتظام عبدالرزاق شاہ کاعرس ہوتا ہے۔

ا: آپ کا آبائی مکان مرغیہ ٹولٹ مصل کٹیمر بنارس تھا۔ بعد میں تلیا نالہ نتقل ہوگئے۔ ۱۹۹۳ء میں آپ کا انقال ہوگیا۔ پھرآپ کی جگہ پر حاجی محمد ابراہیم ساکن چوہشہ بنارس متولی ہوے۔ بتاریخ ۵رئی ۲۰۰۵ء کوآپ بھی انقال کر گئے جس کے بعد ہے اب تک وہاں کا کوئی متولی نہ ہوا۔ انظامی امور آغاوکیل مرزا، عرفان احمد اور ہا قرعلی صاحبان کے زیر محرانی انجام پاتے ہیں۔ عب نعمانی بشکریہ حافظ جمال احمد نعمانی ، ساکن سلیم پورہ بنارس

محد باقرخال حائم بنارس

عبدالرزاق کے انتقال کے بعد محمد باقر خاں اسی دور حکومت میں بنارس کے حاکم مقرر ہوئے۔ تاریخ صنم کدہ بنارس سے معلوم ہوتا ہے کہ محلّه ہاقر آباد اور روثی کی ایک مشہور شم ہاقر خانی انہیں کے نام سے موسوم ہوئی۔

جمال الدين حاكم بنارس

۱۳۲۰ء میں خاندان خلجی کے خاتمہ کے بعد خاندان تغلق کی حکمرانی شروع ہوئی۔ ۲۱ سے مطابق ۱۳۲۱ء میں غیاث الدین تغلق[متوفی ۱۳۲۵ء] اس خاندان کا پہلا بادشاہ

غیاث الدین تغلق نے تخت پر بیٹھتے ہی بڑے بڑے رفاہ عام کے کارنامے انجام دیے اور ۲۱ کے مطابق ۱۳۲۱ء میں جلوس سلطنت کے پہلے ہی سال ظفر آبادشہر آباد کیا اور اس کو دارالحکومت بنایا۔ پھر حضرت مخدوم حاجی چراغ ہند ظفر آبادگ [متوفی مہرے ہے] کا عالی شان روضہ اور دروازہ بنوایا ،جس کے دروازے پر کتبہ بھی لگا ہوا ہے۔

غیاف الدین تغلق کے بعد محم تغلق [متوفی ۱۳۵۱ء] نے اس کی جگہ لی،جو حافظ آن ہونے کے ساتھ عربی و فاری خطاطی کا بھی ماہر تھا۔اس بادشاہ کی وفات کے بعد امراء نے غیاف الدین تغلق کے بھیجے فیروز شاہ تغلق [متوفی ۱۳۸۸ء] کو بادشاہ مقرر کیا جس نے ۱۳۵۱ء سے ۱۳۸۸ء تک حکومت کی۔اس بادشاہ نے بہت پچھ تعلیمی خدمات کے ساتھ رفاہ عام کے بھی ہزاروں کام انجام دیے،جن میں دوا خانے سرائیں، خدمات کے ساتھ رفاہ عام طور سے قابل ذکر ہیں۔ ا

یہ بادشاہ بہت دین داراورنیک تھا،اس نے ایک گھڑی ایجاد کی تھی ،جس

اس بادشاہ کوجد پیدشہرآ بادکرنے کا بھی بے حدشوق تھا، چنانچہ جو نپو، فیروزآ بادوفتح آباد وغیرہ کئی شہرآ باد کیے،جس کی تفصیل پیچھےگزر چکی ہے۔ع بنعمانی

#### كى خصوصيت يه بيان كى جاتى تھى كه:

یخرج فی ساعة منها صوت عجیب یترنم بهذا البیت ، ترجمه: اس گفری سے بر گفته ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور نغه کے ساتھ بی شورسنا کی دیتا ہے: بر سرساعتے کہ بر در شاہ فاس می زنند نقصان عمر می شود آل یا دمی دہند

ترجمه: بادشاه کے دروازے پر ہرگھنٹہ گھڑیال بجاتے ہیں اور یا دولاتے ہیں کہ عمر کا اتنا حصہ کم ہوگیا۔

[نزمةالخواطر]

غیاث الدین تغلق نے اپنے زمانے میں جمال الدین احمد کو بناری کا حاکم مقرر کیا۔ محله جمال الدین احمد کو بناری کا حاکم مقرر کیا۔ محله جمال الدین کے بعد جلال الدین احمد اسی بادشاہ کے دور میں حاکم بناری ہوے جن کے نام سے محلّہ جلال الدین بورہ موسوم ہوا۔

### ضياءالدين احمدحاكم بنارس

ما کے حمط ابق ۱۳۵۱ء میں محمق کا انتقال ہوگیا اور اس کا پچاز اور ہمائی فیروز شاہ تغلق تخت نشین ہوا۔ اس نے ۷۵۷ء میں بنگال کے سفر سے واپس آتے وقت فرمانروا ہے بنارس سے جنگ کی اور اس کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے زمانے میں ضیاء الدین احمد کو بنارس کا حاکم مقرر کیا۔ اس نیک دل اور دین دار حاکم نے بہت سے رفاہ عام کے کام کیے۔ شہر کی بہت کی تاریخی عمارتیں اور معبد میں تغمیر کر ائیس۔ علوی پورہ میں باقر کنڈ کے کنارے حضرت شاہ صابر علی صاحب کی خانقاہ اور مقبرہ سے مشہور ہے۔ متصل ایک لنگر خانہ تغمیر کر ایا جو آج بھی موجود ہے اور کنگر کے نام سے مشہور ہے۔ متصل ایک لنگر خانہ تغمیر کر ایا جو آج بھی موجود ہے اور کنگر کے نام سے مشہور ہے۔



### مقبره حضرت فخرالدين شهيدعلويٌ:

محلّه سالار پوره میں واقع حضرت فخر الدین شہیدعلویؓ کا یہ مقبرہ بھی ضیاء الدین ہی نے تعمیر کرائی۔ ہی نے تعمیر کرائی۔ ہی نے تعمیر کرائی۔

#### مسجد حجها روشاه:

یہ مجدای تالاب کے کنارے بڑی پرفضا جگہروا تع ہے۔ پوری عمار یے گین ہے اور مجد کا طرز تغییر فیروز شاہی تغییرات کا نمونہ ہے۔ اس کے اندر بیکتبہ لگا ہوا ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم

ازعون عنايت رباني وتائيد ظل يزداني مسجد ودهليز وحجره و نردبان حوض محوطه مقام متبركه فخرالدين شهيد علوى طاب الله ثراه وجعل الجنته مثواه بعهد سلطان الاعظم بتائيد الرحمٰن ابوالمظفر

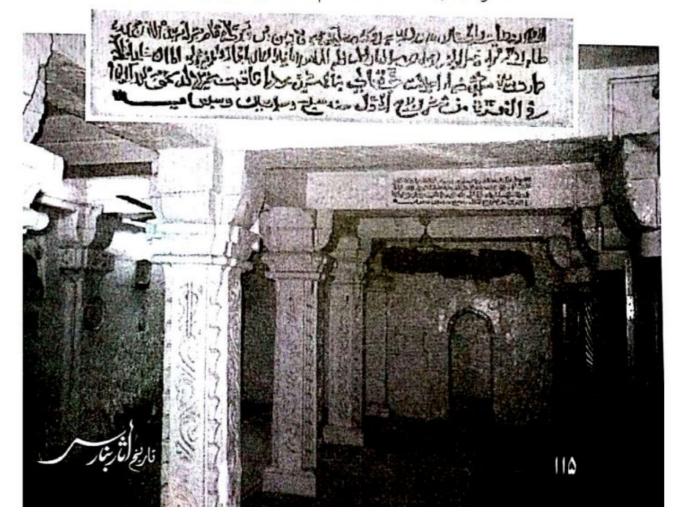

فيروز شاه خلدالله ملكه عمارت بندئه مسكين ضياء الدين احمد-

حق تعالى بندئه خود راعاقبت بخير گرداند، بحق محمد و آله واصحابه من غرة ربيع الاول سبع و سبعين و سبع مأة من الهجرة كتبه عظا برم كه يم سجد كليم ١٣٧٥ على تغير شده بـ

### چو کھمباکی مسجد:

محلّہ چوکھمبامیں ای نامور حاکم نے بیمسجد بھی تغییر کرائی جو چوکھمبا کی مسجد کے ملاوہ بھی مشہوراور مکمل طور پرسکین ہے۔مسجد کے سال تغییر کا پیتہ نہ چل سکا۔اس مسجد کے علاوہ بھی

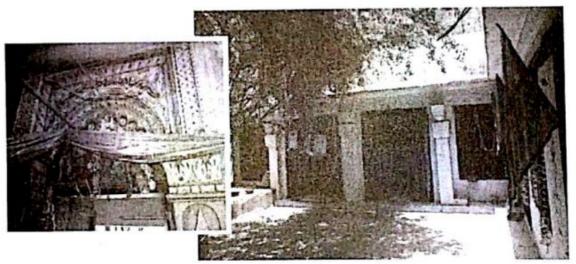

مسجد چوکھ مبا: اندرونی حصہ اور داخلی دروازہ۔ بنارس کے مشہورگومال مندرکے جنوب میں واقع اس مجد کے شالی حصے کی دالان میں چائظیم الشان قبریں بھی موجود ہیں جو چار درویش کی قبرنام سے مشہور ہیں۔ان چاروں درویشوں کے نام تاراشاہ ،میراں شاہ ،انار شہیداور چوکھمبا شاہ بتائے جاتے ہیں۔

ا اس مجد کا اصل نام نیروز شاہی مجد کے لیکن عوام مین جھاڑو شاہ کی مجد مشہور ہوئی جس کی وجہ تسمیہ ہیہ کہ ایک ضعیف العمر آ دمی مجد ندکور میں ہمہ وقت مقیم رہتے اور صفائی سخرائی کا اہتمام کرتے تھے۔ان کے اس اہتمام سے متاثر ہوکر عوام میں ان کا نام جھاڑو شاہ پڑگیا۔ان کا مزار مجد کے صدر دروازے کے پاس ہے۔ یہ مجد تنظین اور نہا یہ تبایت مضبوط ہے،اصل مجد کواپنے حال پر باقی رکھ کراس کے سامنے کی خالی جگہوں کوجد ید تعمیر سے آراستہ کر کے اصل محد سے کمتی کردیا گیا ہے۔ عب نعمانی

ناريخ (*نارېتار* 

اس نے کئی مسجدول کی تغمیر میں ہاتھ لگایا لیکن زندگی نے وفانہ کی اوروہ نامکمل رہ گئیں۔ اس کی بنوائی مسجدول میں ذیل کی دومسجدیں بھی قابل ذکر ہیں۔

### [ا]راج مندرکی مسجد:

ضیاء الدین حاکم بنارس کے زمانے میں حسین بن شرف حینی نامی شخص نے ایک خاتون کی یادگار کے طور پر مید ۲۵ھم ۱۳۲۳ء میں میں میں جولات دریا، بلندی پر واقع ہے۔ عمارت بہت مضبوط اور عگین ہے۔ مسجد کے اندر پور بی دیوار میں دروازے پر

يكتبدكا مواع: بسم الله الرحمٰن الرحيم

"از عون عنايات الهي وتائيد فضل لامتناهي بعهد سلطان الاعظم فيروز شاه خلد ملكه سلطان مسجد تعمير نمود، عمارت بنده مسكين حسين شريف حسيني ست،اميد از پروردگار آنست كه....حاصل گردد ،درجريدته اعمال اسيرخاتون ملك نصيرالدين ملحق گردد."
العاشرمن جمادي الاول سنته خمس وستين وسبع مآة



Scanned by CamScanner



[۲] شكرتالاب كى مسجد: يمسجد بهى سلطان فيروزشاه تغلق [متوفى ۱۳۸۸] كي عهد مين ضياء الدين حاكم بنار

نے تعمیر کرائی کیکن اس کے بعض حصے منہدم ہوجانے کے بعد از سرنو تعمیر ہوئی۔

یہ شکر تالاب نام بھی ایک مستقل وجہ تسمیہ رکھتا ہے۔اس کا مختصر قصہ بیہ ہے کہ

رائے سدھن والی جاج نگر ، باغی ہو گیا تھا۔اس کی لڑکی کو جس کا نام شکر تھا، فیروز شاہ نے

اپنی حفاظت میں رکھا اور جہاں رائے سدھن کا مکان تھا وہیں ایک تالاب بنوایا جوائی

لڑکی کے نام نے شکر تالاب مشہور ہے۔اب تالا تقینہیں ہے صرف نام باقی رہ گیا ہے لے

شکر تالاب میں اکثر بزرگان دین کی قبریں ہیں فصوصاً حضرت شاہ نور محمد
صاحب کیکن ان کے حالات کہیں نیل سکے۔خاکسار مصنف کے دادا شیخ امام الدین کی

بھی قبر وہیں ہے۔

فیروز شاہ تغلق بادشاہ دبلی کے زمانے کا بیدواقعہ قابل ذکر ہے کہ ۵۵ کے دم سے اسلامات میں حاجی الیاس حاکم بنگال نے فیروز شاہ سے باغی ہوکر اپنا نام سلطان شمس الدین شاہ بھنگر رکھا اور بنارس تک قبضہ کر کے پنڈوہ کو اپنا دارالسلطنت بنایاجو مالدہ [بنگال] کے قریب ہے شاہ دبلی اس کی سرکو بی کے لیے بنگالہ پہنچااور چندلڑ ائیاں لڑکر تمام بنگالہ کو عبور کر گیا۔ بالآخر مسلمانوں کے تل کے مواخذہ سے بچنے کے لیے سلح کر کے بادشاہ دبلی لوٹ گیا۔ اس کے لوٹے ہی شمس الدین شاہ نے پھر سراٹھایا اور سنارگاؤں بادشاہ دبلی لوٹ گیا۔ اس کے لوٹے ہی شمس الدین شاہ نے پھر سراٹھایا اور سنارگاؤں آبنگال] کے حاکم ملک فخر الدین کو مارڈ الائے

فیروزشاہ کے زمانے میں گویا بنارس بچھ عرصہ تک شمس الدین شاہ حاکم بنگال کے زیر نگیس تھااوراس کے مرنے کے بعد پھر فیروزشاہ دہلی کے زیر فرمان ہوگیا۔

ا تاریخ صنم کده بنارس عبدالسلام نعمانی تاریخ فرشته

ناريغ ل*تأريبار* 

## بنارس خواجه جہاں ملک الشرق کے عہد میں

فیروزشاہ کی وفات کے بعداس کے پوتے غیاث الدین، پھر دوسرے پوتے سلطان ابوبکر، پھر ناصر الدین محمود شاہ دبلی کی سلطنت پر قابض رہے۔ ان سب بادشا ہوں کے عہد حکومت میں ضیاء الدین احمہ ہی حاکم بنارس رہے۔ ان سب بادشا ہوں کے عہد حکومت میں ضیاء الدین احمہ ہی حاکم بنارس رہے۔ لیکن اس خاندان کے آخری تا جدار محمود شاہ [متوفی ۱۳۱۳ء] کے زمانے میں اچا تک امیر تیمور ول دل بدل فوجوں کے ساتھ نمودار ہوا اور دبلی پر جملہ کر کے قابض ہوگیا اور سارے ہندوستان میں اس کے نام کا ایک خطبہ پڑھا گیا۔ امیر تیمور صرف ۱۵ دن گھبر کر اپنے ملک سمر قند چلا گیا۔ اس کے بعد خواجہ جہاں ملک الشرق جو نپور کے متعقل بادشاہ ہو ہو۔ بنارس بھی ان کے زیرسلطنت ہوگیا۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ ۹۲ء م ۱۳۹۳ء میں ناصرالدین محمودشاہ [متوفی اس کی تفصیل بیہ ہے کہ ۹۲ء م ۱۳۹۳ء میں ناصرالدین محمودشاہ [متوفی سپرد ۱۳۱۳ء]نے اینے وزیر خواجہ جہال کے کوجون پور کا صوبہ دار مقرر کیا اور بنارس کو بھی سپرد

ا: ہندوستان میں مططنت ہے وہ کہلاتی ہیں: ایک تو وہی جے مغلیہ سلطنت کہاجا تا ہے۔ دوسری سلطنت تیموریہ وہ ہے جو مغلیہ سلطنت ہے جہ مغلیہ سلطنت ہے جہ مغلیہ سلطنت ہے بہت پہلے امیر تیمور نے قائم کیا تھا۔ یہ امیر تیمور ۱۳۳۱ء میں سمر قند کے قریب کیش نامی علاقہ میں پیدا ہوا۔ یہ ماں کی طرف ہے چنگیز خاں [متوفی ۱۳۲۷ء] کی نسل سے تھا۔ اس کے باپ کا نام امیر ترفی تھا جو تا تاری ترکوں کا سر دار تھا۔ اس نے اپنی بے نظیر جنگی قابلیت کی بنا پر نہ صرف سم قند، بلکہ خوارزم، ترکستان، خراسان، عراق، آذر بائیجان سیت تقریباً ایک در جن شہروں کو فتح کرتا ہوا 4 سااء میں اس دار فانی ہے کوچ کر گیا۔ [ہندوستان اسلامی حکومت ص ۳۳۳] عب نعمانی

تے: اس کا اصل نام تاج الدین تھا۔ فیروز شاہ تغلق کا پوتا تغلق شاہ جب ۱۳۸۸ء میں تخت نشین ہوا تو اس نے تاج الدین کووز براعظم کا عہدہ عطا کرنے کے بعد خواجہ جہاں کا بھی خطاب دیا۔

[مندوستان میں اسلامی حکومت میں ۳۲۵]ع بنعمانی قاریخ (مارینمار) قاریخ (مارینمار) کردیا لیکن انہوں نے مرکزی حکومت سے سرتا بی کر کے جو نپور میں خاندان شاہان شرقی کی بنیاد ڈالی اورا پنے لڑکے مبارک شاہ کو ملک الشرق کا خطاب دے کر اپنا مدار المہام مقرر کیا ۔ قنوج سے لے کر بہار تک تمام صوبے اس کے زیر حکومت ہو گئے اور اس طرح بنارس جو نپور دارا ککومت کے ماتحت ہوگیا۔

خواجہ جہاں کا نقال ۸۰۲ھم ۱۳۹۹ء میں ہوا۔ بنارس کا خواجہ بازار نامی علاقہ انہیں کے نام سے موسوم ہے جس کواب تھجواں بازار کہتے ہیں۔

#### سمرقندي مسلمانوں كا قافله بنارس ميں

امیر تیمور صاحبقرال کے لئکر میں سمر قند اور عراق سے مسلمانوں کے دوبر نے قافے آئے۔ اول مسلمانان سمر قند جن کو پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر قادر جیلانی امتوفی ایک متعادت تھے۔ امتوفی ایک عقیدت تھی اور بیلوگ شریف، دین دار اور باعزت تھے۔ چونکہ بیلوگ بہنیت جہاد مع اہل وعیال ہندوستان آئے تھے اور یہاں کے مسلمانوں میں خود نفاق تھا، اس وجہ سے علیجہ وہوگئے۔

ملک الشرق خواجہ جہاں[متوفیٰ ۱۳۹۹ء]سلطان جو نپور کے زمانے میں یہ لوگ بنارس آئے اوررزق حلال کی خاطریہاں کے نور بافوں کا پیشہ اختیار کیا اوران میں گھل مل کر ایک ہوگئے ۔ آپس میں قرابت داریاں قائم کرلیں اور کافی جاہ ومال کے مالک بن گئے۔

دوسرا قافلہ مسلمانان عراق کا ہے جن کے خاندانی بزرگ حضرت حرشہید "

کربلا کے سبی متعلقین ومعتقدین میں سے تھے۔ یہ لوگ شہدا ہے کر بلا کے ماتم میں عام
طور سے سیاہ لباس پہنا کرتے تھے اور یہ لوگ بھی جہادہی کی نیت سے ہندوستان آئے
تھے ، کیکن باہمی جنگ دیکھ کر پچھ تو کنارہ کش ہوگئے ، پچھ بنارس ہی میں رہ گئے اور پچھ
اعظم گڑھ، جون بور، غازی بور کے قریبی اضلاع میں منتقل ہوگئے اور اپنا ذریعہ معاش
اعظم گڑھ، جون بور، غازی بور کے قریبی اضلاع میں منتقل ہوگئے اور اپنا ذریعہ معاش

تجارت بنالیا۔اب تک مسلمانان عراق کی بیسل مذکورہ بالا اصلاع میں موجود ہے جنہیں بجامے عراقی کے بگاڑ کر'رائکی' کہا جاتا ہے۔

### ملك مبارك شاه ملك الشرق ثاني

خواجہ جہاں کے انتقال کے بعد ہی ۱۰۸ھم ۱۳۹۹ء میں ان کے لڑ کے مبارک شاہ ملک الشرق سلطنت پر قابض ہوئے ہیں ضرف دوہی سال حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گئے۔ان کے بعد ان کے جھوٹے بھائی سلطان ابراہیم المک الشرق ہوئے جن کے دور حکومت میں بنارس میں بڑی ترقی ہوئی جن کی تفصیل آگے آرہی ہے:

### محمدخالص حائم بنارس:

ابراہیم شاہ ملک الشرق کے دور حکومت میں محمد خالص ۴۰۸ھم ۱۰۰۱ء میں بنارس کے حاکم تھے۔ بنارس میں محلّہ خالص پورہ ان ہی کے نام سے موسوم ہے۔

ان کے دورسلطنت میں سلطان ظل اللہ سیدا شرف جہاتگیر سمنانی "نے دی سال تک سمنان " میں حکومت فرما کرا پنے بھائی سلطان اعز شاہ کوا پنا جائشین بنا دیا اور حکومت ترک کر کے درویش اختیار فرمائی اور پھر تبلیغ اسلام کے سلسلے میں ہندوستان تشریف لائے ۔خوش قسمتی سے اسی زمانے میں جو نپور ہوتے ہوے بناری بھی تشریف لائے جوآ کے چل کر مخدوم شاہ کے نام سے شہور ہوئے۔

حضرت مخدوم سیداشرف جہا تگیرسمنانی ؒ نے بنارس میں چندروز قیام فرمایا۔ یہاں قیام کے دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل لطا کف اشر فی میں درج ہے

ک سیر بادشاہ بڑاہی علم دوست تھا۔اس کے دربار میں دنیا کے مشہور علاء کا ہجوم رہتا تھا۔ بڑی شان سے چالیس سال حکومت کرنے کے بعد ۲۸۳۴ ھے مطابق ۱۳۴۰ء میں وفات پائی۔

[مندوستان مين اسلامي حكومت ص • ٩]عب نعماني

ع ایران کاایک صوبه رعب نعمانی ۱۲۱

اورای سے یہال نقل کیا جارہاہے:

"ایک دن حفرت مخدوم صاحب سیر کرتے ہو ہے ایک بت خانہ کی طرف گزرے۔ ہندو برہمن صدق و نیاز کے ساتھ بت کی پرستش میں مشغول تھے۔ مخدوم صاحب وہیں کھڑے ہوگئے اور برجستہ بیشعر پڑھا:
اور بڑی دیر تک دم بخو در ہے اور برجستہ بیشعر پڑھا:
اگرنقش ورخ زلفت نبودے در ہمداشیا
مغال ہرگز کر دندے پرشش لات وعزی کیا۔

پجاریوں نے حضرت کود یکھا تو دوڑے ہوے آئے اور ملاقات کرنے کے بعد پھودین ومذہب کی فضیلت پر گفتگو شروع ہوئی۔ برہمنوں نے اپنے مذہب کی ترجیح پردلیلیں پیش کیں اورخدوم صاحب نے بھی بڑی دیر تک اسلام کی حقانیت اورصدافت پر تقریر فرمائی۔ جب دیکھا کہ بیلوگ اپنی ضد سے اورصدافت پر تقریر فرمائی۔ جب دیکھا کہ بیلوگ اپنی ضد سے باز نہیں آئیں گے تو اتمام ججت کے طور پر فرمایا کہ آگر بیہ بت تمہارے دین کی تکذیب کریں تو ایمان لاؤگی برہمنوں نے اقرار کیا اور وعدہ کیا کہ آگر ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہوں گے۔ اقرار کیا اور وعدہ کیا کہ آگر ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا اس کے بعد حضرت مخدوم صاحب نے ہاتھ بڑھا کرایک بت ہاتھ میں لے لیا اور کہا اے بت!اگر دین محمدی برحق ہوتو ہاتھ میں لے لیا اور کہا اے بت!اگر دین محمدی برحق ہوتو ہاتھ میں نے لیا اور لوگوں نے سنا، اس طرح برہمنوں کی ایک بت نے کلمہ پڑھا اور لوگوں نے سنا، اس طرح برہمنوں کی ایک

ل ترجمہ:امے مجبوب حقیقی!اگر تیرے دخ اور زلف کا نقش تمام چیزوں میں ندہوتا تو مغاں [آتش پرست ] لات اور عزیٰ [ بتوں کے نام ہیں ] کی بوجاند کرتے عبدالسلام نعمانی

#### جماعت حلقه بگوش اسلام ہوگئے۔''

[الطائف اشرفی ص۲۹مطبوعہ ۱۲۹۷ھ فرۃ المطالع دہلی]
حضرت مخدوم صاحب قدس سرہ کی اس بے مثال کرامت اور آپ کی
بنارس میں تشریف آوری سے کفروشرک کے اندھیرے میں توحید کی کرن چھوٹی اور
مسلمانوں کی ایک مستقل آبادی قائم ہوگئی۔

۲۸رمحرم ۸۰۸ھم ۱۳۰۵ء میں مخدوم صاحب کا انتقال ہوا۔ مدفن کچھو چھہ شریف ہے جہاں ہندوستان کے گوشے گوشے سے زائرین حاضر ہوتے ہیں اور ہر سال عرس ہوتا ہے۔

### حضرت سيرنا بديع الدين قطب المدار:

محمد خالص حاکم بنارس کے دور حکومت میں دوسرا قابل ذکر واقعہ بیہ ہے کہ ا: آپ کم شوال ۲۲۲ ه کوملک شام کے حلب نامی علاقه میں پیدا ہوے۔ یہ بہت عظیم فقیروں میں شار کیے جاتے ہیں۔ان کی ظاہری وضع قطع ان کے باطن سے بہت مختلف تھی یعنی باطن روش تھا۔ ظاہر کود کھ کرعمو مالوگ بدطنی كاشكار ہوتے \_نہایت ذہین وظین اور اوائل عمر ہی میں اتنے علوم ومعارف حاصل كر ليے جوعمو مآاس عمر میں حاصل كرنامشكل موتاب عج كرنے كارادے سے حرمين شريفين تشريف لے محكے ، بعد عج زيارت نبوى سے سرفراز ہونے کی غرض ہے مجد نبوی تشریف لے ملے۔ وہاں روز اندعبادت میں مصروف رہے اور مراقبہ بھی فرماتے۔ ایک روز دوران مراقبه آنخضرت عليه كارشاد مواكه بدليج الدين! تم مندوستان جا وُاورو بال جا كرمخلوق كي مدايت كي كوشش کرو۔اس ارشاد فبوی کی بنا پرآپ ہندوستان روانہ ہوے اور دین کی زبردست خدمت انجام دی۔آپ نے کافی طویل حیات پائی تھی، چنانچہ مندوستان میں آپ سے بہال کے اجلہ مشائخ وصوفیاء سے ملاقاتیں موئیں جن میں حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری [متوفی ۱۳۳ هے] کااسم گرامی خاص طورے قابل ذکر ہے۔سلاطین شرقیہ میں ابراہیم شاہ شرقی [۸۳۴ھ]اور عظیم بزرگ حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادیؒ[متوفیٰ ۴۹۸ھ] کے زمانے میں بھی آپ موجود تھے۔ تذکرہ نگاروں کے مطابق آپ کے ظاہری احوال دیکھ کر بدظنی میں متلا ہونے والوں میں قاضى صاحب ندكور بھى تھے، كر بعد ميں جب حقيقت كااكشاف مواتو آپ كى سد بدفنى حسن عقيدت ميں تبديل مو می ۔ یوں تو آپ نے ارشاد نبوی کے مطابق ملک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں فرائض تبلیغ انجام دیے، لیکن آخر عمر میں ضلع کا نپور کے ایک شہر کمن پور میں مقیم ہو گئے اور وہیں کا جمادی الاول ۸۳۸ھ میں وفات پائی۔ مزار مبارك برسلطان ابراميم شاه شرقى نے ایک برد اعظیم الشان مقبره تغیر كرایا-

[ تاريخ سلاطين شرقى اورصوفياء جو نپور ٢٠١٠ ١٠ وتذكرة المتقين في احوال خلفاء الخ]ع ب نعماني

مورخه کارجمادی الاولی ۸۳۸ ه مطابق ۱۳۳۳ و سید بدلیج الدین قطب المدار یک کور میں انتقال فرمایا ، جوان کا مدفن بھی ہے۔ بنارس میں ان کے معتقدین نے بیکیا کہ محلّہ کتو اپورہ میں بطور آپ کی یادگارا یک مقبرہ بنا کر میلہ لگانا شروع کر دیا۔ اس فرضی مقبر ہے کتو اپورہ میں بطور آپ کی یادگارا یک مقبرہ بنا کر میلہ لگانا شروع کر دیا۔ اس فرضی مقبر ہے پر ہرسال جمادی الاولی میں ستر ہویں کے نام سے میلہ لگتا ہے ، نذر و نیاز کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔

### غلام انبياء حاكم بنارس:

۱۳۲۷ھم ۱۳۲۷ء میں سلطان محمود ملک الشرق کے حکومت کی باگ ڈوراپنے ہاتھ میں کی اورغلام انبیاء نامی ایک شخص کو بنارس کا حاکم مقرر کیا جن کے نام سے انبیاء کی منڈی' نامی علاقہ ہے جواب امیا منڈی' سے مشہور ہے تی





غلام انبیاء حاکم بنارس: مقبره اور مزار واقع محلّه انبیاء کی منڈی

پارچه محمودی:

#### سلطان محمود کے نام سے بنارس کے رئیٹی ملبوسات میں پارچ محمودی مشہورتھا

ل بدابرا جیم شرقی کا بیٹااور بہت نیک بادشاہ تھا، ۸۳۷ھ مطابق ۱۳۵۷ء میں وفات پائی۔[ہندوستان میں اسلامی حکومت]ع بنعمانی

ک مخدامیامنڈی میں واقع مکان نمبری 104.50/104 ملوکہ غلام محد عرف چھیدی] کے جزوحصہ میں ایک آستانہ کی شکل میں تغییر شدہ عمارت میں غلام انبیاء کا مزار واقع ہے اور صاحب مکان غلام محمد ندکور کے زیرا ہتمام ہرسال صفر المظفر کی کا تاریخ کوان کا عرس بھی ہوتا ہے۔ع ب نعمانی

ناريغ **(نار نبار** 

#### جیے شاہی خاندان میں ایک عرصہ تک مقبولیت حاصل رہی۔

#### راجاني ني:

سلطان محود نے بنارس کی ایک بیوہ اور غریب عورت سے شادی کر لی تھی جس کانام راجا بی بی تھا اور اسے داخل محل کر کے ملکہ شرقیہ کا خطاب دیا۔ بیسید طالب علی عرف سید طالبن [جوایک زمانے میں راجا جے چند کی طرف سے بنارس کے حاکم تھے] کی بیٹی تھیں۔ چونکہ کم سنی ہی میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے ان کی والدہ ماجدہ سوت کات کر نور بافان بنارس کی عور توں کے یہاں فروخت کر کے ان کی پرورش کرتی تھیں۔ اتفاق سے اس محلّہ کی اکثر شریف عور تیں بیوہ تھیں اور صرف سوت کات کر ہی اس کی مزدوری سے گزراو قات ہوتا تھا۔ اس وقت سے اس محلّہ کانام کتو اپورہ مشہور ہوا ہے مزدوری سے گزراو تا ت ہوتا تھا۔ اس وقت سے اس محلّہ کانام کتو اپورہ مشہور ہوا ہے۔
سلطنت اپنے ہاتھ میں لے کرنہایت حسن وخو بی سے انتظا مات کیے۔
سلطنت اپنے ہاتھ میں لے کرنہایت حسن وخو بی سے انتظا مات کیے۔

#### فيروزه خانم:

راجانی بی کی ایک مصاحب خاص فیروزه خانم تھیں، جن کوملکہ نے گلبدن کا خطاب عطاکیا تھا، بڑی زیرک اور دانشمنر تھیں۔

### يارچەگلىدن:

بنارس کے ریشی ملبوسات میں 'پارچہ گلبدن جو بردامشہور ہوا،ان ہی کے نام سے موسوم ہے۔ ملکہ شرقیہ راجا بی بی نے اپنی سلطنت کے زمانے میں جاہل عورتوں کی سہولت کے پیش نظر عربی مہینوں کے الگ سے پچھنام رکھے جو کافی مشہور ہو ہے اور یہی

ك: يتمام تفصيلات تاريخ صنم كده بنارس اور تاريخ بنارس مين موجود بين عبدالسلام نعماني

نام آج تك عورتول كى زبان پرېيں ـ وه نام يه بين:

داما[محرم] تيره تيزى[صفر] باره وفات[ربيج الاول] گيار هوي [ربيج الثانى] مدار صاحب [جمادى الاولى]خواجه معين الدين[جمادى الاخرى] مه رجب [رجب] شبرات[شعبان]روزه[رمضان]عيد[شوال] خالى[ذى قعده] بقرعيد[ذى الحجم]-

#### بي بي راجا كي مسجد [مسجد بي بي رضيه]:

راجابی بی نے شہر کا مرکزی بازار یہاں کے جاندنی چوک کو قرار دیا جواب صرف چوک کو قرار دیا جواب صرف چوک کے نام سے مشہور ہے۔ وہیں پرایک بڑی شاندار مسجد تقمیر کرائی جو بی بی راجا کی مسجد کے نام سے آج بھی بلندی پرواقع اور آباد ہے اور عرف عام میں بی بی رضیہ کی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کاس تقمیر معلوم نہ ہو سکا۔

#### سلطنت شرقيه كازوال:

راجابی بی نے اپنے دور حکومت ہی میں سلطان حسین نامی شخص کو مستقل طور پر سلطنت کا وارث بنایا اور سلطنت شرقیہ سے بنارس منقطع ہوگیا ہے میکومت ۸۸۰ھم ۱۳۷۵ء تک قائم رہی۔

ا : بيسلطان ناصرالدين محمود [متوفي ١٨٥٤] كابيثا تها-بياسية بهائي سلطان محدشاه كدور بي ميس جو نپور ميس تخت نشين موگيا تها-[مندوستان پراسلامي حكومت ص ٣٩١] عب نعماني

ع: اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب سلطان سین شاہ شرقی تخت نشین ہواتو جلدہی بہلول لودی[متوفیٰ ۱۳۸۸ء] ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب سلطان سین شاہ شرقی تخت نشین ہواتو جلدہی بہلول لودی و متوفیٰ کے کئی لڑا نیاں ہوئیں کی کئی لڑا نیاں ہوئیں کی کئی لڑا نیاں ہوئیں کی کئی سلطان طرح بہلول لودی نے جو نیور کوفتح کرنے کے بعد اسے بھی وہلی کی حکومت میں شامل کرلیا۔ حسین شاہ نے سلطان بہلول لودی کے لڑے اور جانشین سکندرلودی [متوفیٰ ۱۵۱ء] سے آپئی سلطنت واپس لینے کے لیے کئی مرتبہ جنگ کی گر بہلول لودی کے لڑے اور جانشین سکندرلودی آمتوفیٰ ۱۵۵ء کے بعد بنگال چلا گیا۔ اس طرح شاہان شرقی کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ [الیعناً ص: ۴۹۲] عب نعمانی

سيدغلام المين حاكم بنارس:

سلطان حسین ہی کے زمانے میں سید غلام امین بنارس کے حاکم ہوہ۔ ان
کے زمانے میں بنارس پھر جو نپور کے ماتحت ہوگیالیکن صرف چند ہی دنوں کے بعد شاہ
بہلول اودی [متوفی ۱۳۸۸ء] نے حملہ کیا اور اس کے بعد خاندان شرقیہ کوزوال شروع ہوا۔
۸۷/۱ء میں سلطان بہلول اودی نے سلطان حسین کوشکست دے کر جو نپور ک
سلطنت پھر دہلی میں شامل کرلی اور پھر بنارس صوبہ کے نام سے موسوم ہوکر دہلی کے ماتحت
ہوگیا۔ بہلول اودی نے اپنے بھائی بار بک کو یہاں کا صوبہ دار بنایا۔

سلطان حسین نے ایک بار پھر کوشش کی کہ بنارس پر قبضہ کرے۔ چنانچہ بہار کے بہت سے زمین داروں کو ملا کر بار بک کو نکال دیااور پھر بنارس پر قابض ہوگیا۔لیکن ۹۰۲ھم ۱۳۹۴ء میں شاہ سکندرلودی[متوفیٰ ۱۵۱ء] نے حسین کوشکست دے کر پھر بنارس وجو نپورکود ہلی کی مرکزی حکومت میں شامل کرلیا۔

### مهاراجا بيرسنگه حاكم بنارس:

سلطان سکندرلودی نے اپنی فتح کے بعد عارضی طور پرمہارا جابیر سنگھ کو بنارس کا گورز مقرر کیا اور سکندرلودی نے فتح پاتے ہی مساجد ودیگر عمارات مقدسہ کو چھوڑ کر دوسری عمارتوں کے منہدم کرنے کا تھم دے دیا تھالیکن اس علاقے کی علمی برم اب بھی منتشر نہ ہوسکی۔

كبيرداس:

اسی دورحکومت میں بنارس کے صوفی منش وشاعر کبیر داس بھی موجود تھے جو

ا: اس نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں حکمرانی کرنے کے بعدا ۱۳۵۱ء میں ہندوستان میں لودی حکومت کی بنیادر کھی اور ۱۳۸۸ء میں انقال کیا۔ع بنعمانی

سرم ۱۳۸۸ھ م ۱۳۸۰ء میں پیدا ہو ہے اور ۱۳۸۴ھ م ۱۵۱۸ء میں وفات پاگئے۔

کیرواس کے دو ہے اور پہلیاں بہت مشہور ہیں لیکن بیراز آج تک نہ کھل سکا کہ یہ ہندو تھے یا مسلمان ؟ لیکن عجیب بات بیہ ہے کہ مسلمانوں کے تذکرہ کی کتابوں میں کیرواس کو ایک روحانی پیشوا کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اوران کا امتیاز یہی بتایا گیا ہے کہ بیان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہندووں کو اسلام سے قریب کرنے کی خاطرکوشش کی اوران کے دو ہے بھی کچھاسی انداز کے زباں زوعوام وخواص ہیں۔مثلًا:

فاطرکوشش کی اوران کے دو ہے بھی کچھاسی انداز کے زباں زوعوام وخواص ہیں۔مثلًا:

رات پات مەرىب برائىدىك "تذكرەاولىياء ہندئىيں شيخ كبير جولا ہەقدىن سرەلكھا گيا ہے اور بتايا گيا ہے كە پەحضرت شيخ تقى سېروردى جھونسوىؓ كےخليفہ تھے۔

ك خداتعالى كى معرفت مين دوب جانے كامرتبدع ب نعماني

<sup>1:</sup> مجھی مجھی اولیاء وصوفیاء کرام سے وجد کی حالت میں لاشعوری طور پر بعض ایسے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں جنہیں سنتے ہی ایک عام مسلمان بھی انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دے۔ حضرت منصور حلاج "اور حضرت بیار پد بسطائ کے تعلق سے او پر جو کچھ تحریر ہواوہ ای حالت وجد میں کے ہوے کلمات ہیں۔ حضرت منصور حلاج کی زبان مبارک سے جب یہ کلمہ ادا ہوا تو حسب فطرت لوگوں کو ان سے خت بدفلنی پیدا ہوئی لیکن [ باقی الگلے صفحہ پر]

کبیرداس کے متعلق ہندواور مسلمان دونوں میں بیردوایت مشہور ہے کہ نیرونامی ایک مسلمان کوا جا تک محلّہ لہر تارامیں ایک نوزائیدہ لڑکا زمین پر پڑا ہوا ملا۔ نیرو نے بچہ کواٹھالیا اورا پنے گھر لاکراس کی پرورش کی اوراس کا نام کبیررکھا۔ پھریہی بچہ بڑا ہو کر کبیرداس کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ نیرو کپڑ ابنے کا کام کرتا تھا اس لیے کبیرداس مجھی بڑے ہوکریہی کام کرنے گھے۔

کبیرداس نے گرورامانند ای خدمت میں چندروزرہ کر ہندی فن شاعری میں میں چندروزرہ کر ہندی فن شاعری میں کمال پیدا کیا اور ہندی میں تصوف ومعرفت کے مضامین سب سے پہلے انہوں نے ہی بیان کیے اور گرونا نک نے ان کی تقلید کی۔

شیخ تقی سہروردیؓ کے بعد کبیرداس نے حضرت شیخ تھیکو چشتی سے خرقۂ خلافت حاصل کیا۔ ہندواور مسلمان دونوں گروہ ان کے معتقد تھے، جوہندوان کے سلسلے کے بیں وہ کبیر پینھی کہلاتے ہیں اور اب تک وہ لوگ مرنے کے بعد بجا ہے جلانے کے قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں۔

[گزشته صخیکابقیہ] جیے جیے وقت گزرتا گیالوگوں کو حقیقت معلوم ہوتی گئی۔ای طرح حضرت بایزید بسطائ سے پہلی بار جب حالت وجد میں بیکلہ ادا ہوا تو اس حالت کے ختم ہونے پر وہاں موجودان کے عقیدت مندوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے بیج ہملہ کیوں ادا کیا؟ فر مایا جھے تو علم نہیں کہ میں نے یہ جملہ کہا ہو،لیکن اگر آئندہ اس تم کا کوئی جملہ میری زبان سے نکل جائے تو جھے قال کر ڈالنا!اس کے بعد دوبارہ حالت وجد میں آپ نے پھر یہی جملہ اداکر دیا۔ چنانچہ حسب ہدایت مریدین نے آپ کوئل کرنے کی تیاری کرلی،لیکن پورے مکان میں انہیں ہرست بایزید ہی بایزید نظر آئے اور جب انہوں نے چھریاں چلا فی شروع کیس تو ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے پانی پر چھریاں چل رہی ہوں آپ کے اور جب انہوں نے چھریاں چلا کہ شروع کیس تو ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے پانی پر چھریاں چل میں ہوں آپ کے اور جب انہوں نے چھریاں چلا کہ بیدوہ کیفیت رفتہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی گئی تو دیکھا کہ آپ محراب میں کھڑے ہیں اور جب مریدین نے واقعہ بیان کیا تو فر مایا کہ اصل بایزید تو میں ہوں اور جن کوئم نے دیکھا وہ بایزید نیر بیس تھے۔ [ تذکر ۃ الا ولیاء : ص ۸۸]ع بایزید نیر بیس تھے۔ [ تذکر ۃ الا ولیاء : ص ۸۸]ع بایزید نیس تھے۔ [ تذکر ۃ الا ولیاء : ص ۸۸]ع بایزید نیس تھے۔ [ تذکر ۃ الا ولیاء : ص ۸۸]ع بایزید نیس تھے۔ [ تذکر ۃ الا ولیاء : ص ۸۸]ع بایزید نیس تھے۔ [ تذکر ۃ الا ولیاء : ص ۸۸]ع بایزید نیس تھے۔ [ تذکر ۃ الا ولیاء : ص ۸۸]ع باین یونس تھے۔ [ تذکر ۃ الا ولیاء : ص ۸۸]ع باین یونس تھے۔ [ تذکر ۃ الا ولیاء : ص ۸۸]ع باین کوئی کوئی کی کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیل کی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں

لے گرور مانذا پنے زمانے کے سنتوں میں سے تھے۔۱۳۹۰ء میں مالیکوٹ میں پیدا ہوے۔ یہ تعلیم کے سلسلے میں بنارس آئے تھے اور یہاں سوامی را گھوانند سے تعلیم حاصل کی ۔ یہ ذات پات کی تفریق کے سخت مخالف اورانسانی مساوات کے سخت حامی تھے۔اس کے علاوہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا بھی کام کرتے تھے۔ان کی تعلیم کا نچوڑ یہ تھا کہ خدا سے محبت کی جائے اورانسان پرمہر بانی کی جائے۔ ۱۳۵۰ء میں آپ کا انتقال ہوا۔

سکه مذہب:ص۲۳ [از پر دفیسر محدر فیق خال ،مطبوعہ جامعہ سلفیہ بنارس]ع بنعمانی کی مذہب:ص۲۳ [از پر دفیسر محدر فیق خال ،مطبوعہ جامعہ سلفیہ بنارس]ع بنعمانی

کبیرداس کے مرنے کی روایت بیمشہور ہے کہ مرنے سے پچھ دن پہلے مہرال میں سے بچھ دن پہلے مہرال میں سے بچلی خال ناظم مگہر نے مسلمان سجھ کراسلامی طریقے سے جہیز وتد فین کر کے دفن کر دیا۔ جب مہارا جا بیر سگھ حاکم بنارس نے موت کی خبرسنی تو بوجہ ارا دت مندی مگہر آیا اور قبر کھود کرلاش نکا لئے کا ارا دہ کیا جس میں سے سلمان مزاحم ہو لیکن لڑنے جھڑنے نے بعد صلح موسی کے بعد صلح موت کی تو لاش کے بعد والے دفن موت کی میں میں تو لاش کے بعول ملاجے ہندووں نے دفن

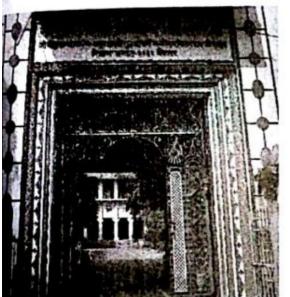

کر کے سادھی بنوادی اوروہ آج تک موجود ہے۔

کبیر چورا : کبیر داس کے نام سے بنارس میں محلّہ

'کبیر چورا' اوراب مشہور سڑک' سنت کبیرروڈ' پرزنانہ

ہیتال کے عقب میں فرضی مقبرہ بھی ہے جس کا
حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

#### سنت روی داس:

سنت کبیر داس کے تذکرہ کے بعدسنت روی داس کا تذکرہ نہ ہونے سے یہ کتاب نامکمل رہ جائے گی۔اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ضمنا سنت روی داس کا بھی تذکرہ کردیا جائے۔

آپ کیر داس کے ہم عصر اور استاد بھائیوں میں سے تھے۔ اور بہت ہی اہم شخصیت کے مالک تھے۔ اس دور کے ایک زبردست شاعر ہوئے ہیں۔ ۸۷۵ھم شخصیت کے مالک تھے۔ اس دور کے ایک زبردست شاعر ہوئے ہیں۔ ۸۷۵ھ مالک ایک علی دیوی اسلام میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام سنتوش داس اور مال کا نام کسی دیوی تھا۔ ان کے باپ چڑے کا کاروبار کرتے تھے اور کسی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے ک

قاربنج للأربئار سر

ل كوركجور حقريب ايك علاقد

ی کہا جاتا ہے کہ جہاں کبیرواس کا فرضی مقبرہ بنا ہے اس میں ایک چبوتر اتھا جس پران کی سادھی تھی وہ' کبیر چبوترا' ہے مشہور تھا اب کثرت استعال کی وجہ ہے' کبیر چورا' ہو گیا۔ واللہ اعلم ع ب نعمانی

غرض ہے ہیں گئے ۔ البتہ سوامی راما نند کے شاگر دہو ہے جن کی صحبت سے کبیر داس ، رمان دہوں ہوں ۔ سنت روی داس ان استاد نر ہرداس ، دھانا داس ، سین داس وغیرہ فیضیاب ہوے ۔ سنت روی داس ان استاد محائیوں میں سب سے بڑے تھے اور بیتمام ، می لوگ ان کی عزت کرتے تھے ۔ کبیر داس نے ان کے متعلق ایک دوم انجھی لکھا ہے ، جس کامفہوم بیہے :

" روی داس ایک ایسے مہاتما تھے کہ ہندواور مسلمان دونوں ان کی حقیقت کو پہچان نہ سکے۔"

ان پراستادی کافی توجہ تھی،اس لیے یہ وید، پران کے ساتھ قرآن پر بھی مہارت رکھتے تھے جیسا کہ ان کے وعظوں میں اس کی جھلک ملتی تھی۔سادھوساج میں ان کی کافی عزت تھی، جتی کہ میرابائی نے بھی ان کو اپنا استاد تسلیم کرلیا۔ یہ صرف شاعر اور سنت ہی نہیں بلکہ قومی مصلح اور انقلا بی شخصیت رکھتے تھے،انہوں نے پورے ہندوستان کی سیاحت کی، ہندومسلم تفریق کے قطعی قائل نہ تھے،اس لیے علماء اور بہموں کی نظر میں ہمیشہ کھئلتے رہے۔

بنارس کے پیڈتوں نے ایک مرتبہان کے خلاف کاشی نریش شری وہرستگھ سے
شکایت کی کہ یہ چمار ہوکر مندر بنوا کر بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اور ست سکھ میں وعظ
کرتے ہیں، ہر یجنوں کو کھانا کھلاتے ہیں جس سے ہمارے مذہب کو نقصان پہنچ رہا
ہے۔کاشی نریش نے روی داس کو بلاکراس کی حقیقت دریافت کی ۔انہوں نے جواب دیا
کہ انسان کی تخلیق پانچ عناصر سے ہوئی ہے۔سورج سب کوروشنی بخشا ہے، ہواسب کے
لیے چلتی ہے۔ چمار اور نیچ وہی ہے جورام بھجی نہیں کرتا اور دوسروں کو دکھ دیتا ہے۔خدا
کی بندگی کرناکسی ذات یا قوم کی میراث نہیں ہے۔رام کا دربار سب کے لیے کھلا ہوا ہے
اور میں یہی کررہا ہوں۔

کاشی زیش نے ان باتوں ہے متاثر ہوکران کوایک اونچامقام عطا کیا۔ سنت روی داس نے ۱۵۹۷ بکرمی میں انتقال کیا۔

#### افغانیوں کا بنارس پرحملہ:

٩٣٣ههم ١٥٢١ء ميں جب سكندرلودى [متوفیٰ ١٥١٤ء] كے لڑكے سلطان ابراہيم لودى كولمبيرالدين بابر [متوفیٰ ١٥١٠ء] نے شكست دی جس ميں ابراہيم لودی مارا گيا۔اس وقت افغانی پٹھانوں نے بنارس كی سلطنت پر قبضه کرلياجو صوبہ بہار میں آباد ہو گئے تھے اور دريا خال عرف محمد سلطان نے بنارس ميں حکومت شروع کردی ليکن ٩٣٣هه هم ١٥٣١ء ميں ہايوں بادشاہ [متوفیٰ ١٥٥١ء] نے محمد سلطان کوشکست دی اورغازی پور کے مقامات شاہ بابر کے نام سے فتح کر ليے ليکن ہمايوں کے واپس جانے اورغازی پور کے مقامات شاہ بابر کے نام سے فتح کر ليے ليکن ہمايوں کے واپس جانے کے بعد پٹھانوں نے پھر قبضه کرليا۔

۱۳۹ ہے م ۱۵۲۹ء میں شاہ بابر نے بنارس پرفوج کشی کی اور چنارگڑھ کے قلعہ سے کشتی پرشاہی فوج بنارس فنج کرتی ہوئی غازی پوراور بہارتک چلی گئی۔شاہ بابر نے عبدالعلی خان نامی ایک شخص کو بنارس کا ناظم مقرر کیا ،گراس کے واپس ہونے کے بعد پٹھانوں نے بنارس پر پھرحملہ کیا اور عبدالعلی خان کوتل کر کے جو نپور کی سلطنت از سرنو قائم کی اورایے سردار دریا خال کے لڑکے پہاڑ خال کو مقرر کیا۔

شاہ بابرنے نہ صرف بنارس اور جون پوری سلطنت کواز سرنو قائم کیا، بلکہ اودھ تک فوج کشی کرنے کے بعد پٹھانوں کواودھ سے بھی نکالنے میں کامیابی حاصل کی جتی کہ گوالیار تک بڑھ گیا۔ گوالیار کو فتح کرنے کے بعد بابر پھر بنارس ،اس کے بعد غازی پورآیا۔

اس فتح کی خوشی میں بابر نے اودھ کے ایک مشہور خطہ اجودھیا میں وہاں کے مقامی حاکم میر باقی کو ایک مسجد کی تغییر کا تھم دیا جو بابری مسجد کے نام سے اس وقت عالم اسلام میں مشہور ہوگئی ہے۔ یہ سجد ۱۹۳۵ ھے ۱۵۲۹ ھیں تغییر ہوئی مسجد پرایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے، جس میں ''بود خیر باقی'' سے مسجد لہٰذا کا سال تغییر ۱۹۳۵ ھے ابر آمد ہوتا ہے۔ کتبہ کا اردوتر جمہ ہیں ہے':

۴۰رد در بمدییه باریز (ناریز) ا] شاہ بابر کے فرمان کے مطابق جن کے عدل وانصاف نے الی ممارت تیار کی جو آسان کے کل کی ہمسری کررہی ہے۔

۲] فرشتوں کے نازل ہونے کا بیمقام امیر سعادت نشان میر باقی نے تیار کیا۔

۳] "بود خیر باقی" جب اس کی تغییر کا سال ہوا تو یہ بات عیاں ہے کہ بی تغییر خیر محکم اور اور مضبوط ہوگئی ہے۔

آج اسی بابری مسجد کورام جنم بھومی بتلا کر بغض وعداوت کی آگ بھڑ کائی جارہی ہے اور نام نہا دفرقہ پرست موزعین دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔

ل اس كے علاوہ مجد كے درميانی در كے اوپر دوميٹراونجی اور ۵۵ سينٹی ميٹر چوڑی پھر كی سختی كاایک كتبہ نصب تھاجس

بنام آئکداو دانائے اکبر کہ خالق جملہ عالم لامکانی درود مصطفیٰ بعد ازستائش کے سرورانبیاء زیدہ جہانی

فسانه در جهال بابر قلندر كه شدورو دركيتى كامراني جنائكه بهفت كشور درگرفته نيس داجول مثالي آساني

مشير سلطنت تدبير ملكش كماين مجد حصار بستباني خدايا در جبال تابنده ماند كيتروخت وبخت وزندگاني

ورس عبدودرس الريخ ميمول كدنه صديع وى بودونشاني

عب نعماني -[بحواله ما مهنامه دارالعلوم ويوبند تتمبر - اكتوبره ا ۲۰ م

ع بیاشعار اندرون مجدمنبر کے داکیں باکیں دونوں جانب نصب کردہ کتبہ میں کندہ تھے۔اوپرمتن میں جس کتبے کار دوتر جمۃ تحریر کیا گیا ہے وہ باکیں جانب نصب تھا۔

> [واليس جانب] بمنشائے بابر خدیو جہال بناے کہ باکاخ کردوعناں

> بماند بميشه چنين بانشيس چنان شهريارزمين وزمال

[بانين جانب]

بنا كرداي خانه پائدار اميرسعادت نشال ميرياتي

بفرموده شاه بابر كه عداش بنائيست باكلخ كردول ملاقي

بنا كرداي مبهط قدسيال الميرسعادت نشال ميرباتي يودخير ماتي وسال بنائش عيال شدحو كفتم بودخير باتي

س بابرى مجد رخصوصى نواك الكل صفى برملاحظ فرماكين-

: د نه (ژبند) : د نه (ژبند)

[الينأ]

144

مِن بداشعاركنده تے:



بابری معجد اسلامی مغل فن تغییر کے اعتبارے ایک شاہ کارتھی۔اس معجد کے اوپر تین گنبد تغییر کے سے سے جن میں درمیانی گنبد بڑا اوراس کے ساتھ دو چھوٹے گنبد سے گئبد کے علاوہ مجد کو پھروں نے تغییر کیا تھا جس میں حن بھی شامل تھا۔ میں حق بھی شامل تھا۔ میں حق بھی شامل تھا۔ میں کو بھی شور اگیا تھا۔ گنبد چھوٹی اینٹوں سے بنا کراس پر چونا کا پلاسٹر کیا تھا۔ معجد کو شنڈ ارکھنے کی غرض سے اس کی حجیت کو بلند بنایا گیا۔ روشنی اور ہوا کے لیے جالی دار کھڑ کیاں نصب تھیں۔ اندرونی تغییر میں ایک خاص بات بیتھی کہ محراب میں کھڑ ہے فضی کی سرگوشی کو بھی معجد کے سی بھی اندرونی جھے میں اندرونی تھے میں ایک سوہیں نمازی کھڑے ہو سے تھے۔ آسانی سے ساجا سکتا تھا۔ مسجد کے معقف کی سرگوشی کو بھی معاز اداکر سکتے تھے۔

ابتدائے تغیرے بابری معجد میں نمازہ بیگا نداور جمعہ ہوتارہاہے۔عدالتی کاغذات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب یعنی ۱۸۵۸ء ہے۔ ۱۸۵۸ء تک اس معجد کے امام وخطیب مجراصغرنا می شخص تھے۔ ۱۸۵۸ء تا ۱۹۰۰ء کا درمیانی مدت میں مولوی عبدالرشیدنے امامت کے فرائض انجام دیے۔ ۱۹۰۱ء سے ۱۹۳۰ء کے عرصہ میں سیفدمت مولوی عبدالقادر کے سپر درہی ،اورہ ۱۹۳۰ء ہے ۱۹۳۹ء تک آمولوی عبدالغفار کی اقتداء میں مسلمان اس معجد میں نمازہ جمان ادار جمعہ اداکر تے تھے۔

بابری معجد کے مصارف کے واسطے عہد مغلیہ میں مبلغ ساٹھ رویے سالانہ شاہی فزانے سے ملتے سے نوابان ادھ کے دور میں بیرقم بڑھا کر تین سودورد سپٹے تین آنہ چھ پائی کردی می تھی۔ برطانوی دورا قدّ ارمیں بھی بیرقم بحال رہی۔ پھر بندوبست اول کے وقت نقدی بجانے دوگا دُن بھورن پوراورشولا پورمتصل اجودھیااس کے بیرقم بحال رہی۔ پھر بندوبست اول کے وقت نقدی بجانے دوگا دُن بھورن پوراورشولا پورمتصل اجودھیااس کے



مصارف کے لیے دیے گئے ۔غرض کہ اپنی ابتدا ہتھیر سے ۱۹۳۹ء تک بیمسجد بغیر کی نزاع واختلاف کے مسجد بی ک حیثیت سے مسلمانوں کی ایک مقدس ومحتر م عبادت گاہ رہی اور مسلمان امن وسکون کے ساتھواس میں عبادت کرتے رہے۔[ایضاً]

بیکن افسوس کراس جمہوری ملک کے فرقد پرستوں نے دن کے اجالے میں جمہوریت کا خون کرتے ہوے یہاں کے اعلیٰ رہنماؤں' اور نیم فوجی دستوں کے سیننگڑوں مسلح جوانوں کی موجودگی میں ۲ رومبر۱۹۹۳ء کواس مسجد

كوشهيدكرۋالا انالله و انااليه راجعون.

اس اندوہناک واقعہ کے بعدو بلی اور مبئی سیت ہندوستان میں تقریباً دوہزار سلمانوں کوہندو سلم فسادات میں بارڈ الا محیا۔ جب کہ اس معجد کی شہادت سے بل ہندووں کے ایک مظاہرہ کے شقمین نے یہ یقین دہائی کی تھی کہ مبور کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس مظاہرے میں ہندوستان بحرسے تقریباً ڈیڑھ سے دولا کھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ یہ مبدووں کے نظریہ کے مطابق مام کی جانب بے عائد کیا ہوا یہ الزام کوئی نیانہیں ہے بلکہ اس کی فاسداور بے بنیا دنظریہ کومستر دکرتے ہیں۔ شریبندوں کی جانب سے عائد کیا ہوا یہ الزام کوئی نیانہیں ہے بلکہ اس کی ابتداء سال تقیر ہی سے ہوگئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس معالیے نے بھی اتنی شدت افتیار نہیں کی جتنی کہ ملک کی آزادی کے بعد ہوئی۔ چنا نچیاس وقت کے وزیراعظم پیڈت جواہر لال نہرو[م ۱۹۲۴ء] کے تھم سے ۱۹۲۹ء میں معبد میں تالا لگوا دیا مجا

یہ ہے۔ بابری معبد کا تنازعہ آج بھی مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان باتی ہے اوراس کا مقدمہ اس وقت سپریم میسیب

كورث مين زير اعت ب- ذيل مين بابري معجد متعلق اجم معلومات ملاحظه فرمائين: ١٥٢٩ء: سال تغير ١٨٥٣ء: الودهياك يهلي زبى فسادات. ١٨٥٩ء: برطانوي نوآباوياتي حكومت كي جانب عدادت كي جاتقسيم كردي كي-1949ء: مجد کے اندررام کی مورتی رکھی گئی، بعدہ حکومت نے اسے متناز عقر اردے کرمسجد میں تالالگادیا گیا۔ ١٩٨٣ء: وشومندو پريشدكى جانب مفروضة رام كى جائے پيدائش كوآ زادكروانے كے ليتح يك كاعلان۔ ١٩٨٦ء: ضلعی عدالت کی جانب سے ہندووں کومتاز عدمقام پر پوجا کی اجازت، اور سلمانوں کی جانب سے بابری مجدا يكشن كميني كا قيام-1909ء: وشوہندو پریشد نے مجدے ملحقہ زمین بررام مندر کی بنیادر کھی۔ • 199 ء: وشوہندو پرنشد کے حامیوں نے مجد کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا۔ حکومت ہند کی جانے مسئلے کے حل کی کوشش۔ ١٩٩١ء: رياست اتر يرويش مين بي، ج، بي حكومت كا قيام-1991ء: وشوہندو پریشد کے حامیوں کی جانب سے باہری مجد کی شہادت ۔ ہندوسلم فسادات ۔ تین ہزارافراد ہلاک ١٠٠١ء: انبدام كـ ٩ برس مكمل مون يروشو مندويريشدى جانب عدام مندرك تغييركاعز منو-جنوری ٢٠٠٢ء: اس وقت كے وزير اعظم اٹل بہارى واجبى كے دفتر ميں ايودھياسل كا قيام۔ فروری۲۰۰۲ء: لی، ہے، لی کی جانب سے انتخالی منشور میں سے رام مندر کی تعمیر کی شق خارج -ابودھیاسے واپس آنے والے ہندووں کی ٹرین میں آتش زنی ۔ ۸۵٪ ہلاک اور پھراس واقعہ کامسلمانوں کوذ مہ دارتصور کرتے ہوے اس کے رومل میں مجرات کا فساد۔وشوہندو پریشد کی جانب ہے رام مندر کی تغییر کے آغاز کے لیے ۱۵ مارچ کی تاریخ ایریل۲۰۰۲ء: ایودھیا کے متازعہ مقام کی ملکیت کے بارے میں مقدمے کی ساعت کا آغاز۔ جورى٢٠٠٣ء: ماہرين آثارقديمكى جانب عدالت كے تلم عنازعمقام كے جائزے كا آغاز-اگست ٢٠٠١ء: ماہرین آثار قدیمہ کی جانب ہے مجد کے نیجے مندر کی موجودگی کے شواہد کا اعلان مسلمانوں کی جانب سے اعتراضات۔ ستمر ٢٠٠٣ء: عدالت كى طرف سے بابرى معجد كے انبدام پراكسانے كے الزام بيس سات مندور منماؤل پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ۔ ا كوبر٣٠٠٠ : مسلم ظيموں كى جانب سے ماہرين آثار قديمه كى ريورث كوكمل طور يرمستر دكرنے كامطالبه ومبر٣٠١٠ م: انهدام كي كيار موي بري يرحيدرآ باددكن مين فسادات-جولائي ٢٠٠٨ء: شيوسينا كر رہنمابال شاكرے كى جانب سے مسلے كے ل متنازعه مقام برقومي يادگارك اكتوبر ٢٠٠٠ م: الدواني كى جانب مندركى تعير كعزم كاعاده نومبرا ٢٠٠٠: الله آباد مال كورث كى جانب سے بابرى مسجد معاطع ميں المدواني كونوش-اكتوبر ١٠١٠ ء: الله بالى كورث في اين فيل من بابرى مجدى زياده ترزمين مندوول كود دى-ع نعماني بحواله وكي يديي]

شيرخال ناظم بنارس:

پہاڑخال نے اپنے سپہ سالار شیر خال کو بنارس کا ناظم مقرر کیا جوآگے چل کرشیر خال ،اس کے بعد شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوااور سارے ہندوستان کا ایک نامور بادشاہ بنا۔

م ۱۵۳ هم ۱۵۳۰ ء میں شاہ بابر کے انتقال بعد جب اس کی جگہ نصیرالدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا تو اس وقت وہ ابھی بائیس سال کا نوجوان تھا اور ضرورت سے زیادہ نرم دل۔ اس لیے شیر شاہ نے اسے شکست دے کرابران کی طرف بھگادیا اور سوری حکومت کی بنیا دڈ الی۔ بیخا ندان تقریباً پندرہ سال تک ہندوستان میں حکمراں رہا۔ حکومت کی بنیا دڈ الی۔ بیخا ندان تقریباً پندرہ سال تک ہندوستان میں حکمراں رہا۔ ہمایوں نے تخت سنجالتے ہی چنار گڑھ کے قلعہ میں اپنا قبضہ جمانا چاہا جو شیرخال کی تحویل میں تھا۔ چنا نچہ اس نے جب قلعہ خالی کرنے کا پیغام بھیجا تو شیرخال نے نہیں مانا ، جس کے نتیج میں ہمایوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا ، جبیبا کہ بلونت نامہ خیرالدین میں لکھا ہے کہ:

" بعدازال بجانب چناررفتند وچنار و بنارس راگرفته ،شیرخال درجاه کنده بود و بخدمت حضرت عرض داشت کرد که بندهٔ پیرغلام شاست مارا سرحدے بسته بدئن که درآنجانشسته باشم "

لیکن ناکامی کامنے دیکھ کر ہمایوں دہلی واپس ہوگیا۔ پھر ۹۳۸ ھے اس ۱۵ میں ہمایوں کی شاہی فوج نے چنار گرھ کے قلعہ کا دوبارہ محاصرہ کیا اور قلعہ فتح کرلیا۔ شیرخاں نے چنار الاس کا اصل نام تو فرید خاں تھا، لیکن شیرشاہ کے لقب ہے مشہورہ وا۔ اس لقب کے بڑنے کی وجہیہ ہے کہ بہار کے بادشاہ کی ملازمت کے دوران اس نے تلوارے شیرکا شکار کر کے شیرکوئل کردیا تھا۔ اس بہادری کے نتیج میں شاہ بہار نے اے شیرخاں کا لقب دیا۔ اس کے دادا ابراہیم خال سوری اُن افغانی پٹھانوں کی نسل سے شیح جوسوری کہلاتے تھے۔ یہ تلاش معاش کے لیے ہندوستان اس وقت آئے تھے جب یہاں بہلول لودی [متوفی ۱۳۸۸ء] کی حکومت تھی۔ یہیں پر حسن خاں کی ولا دت ہوئی جو شیرشاہ سوری کے والد تھے۔ شیرشاہ سوری ایک نہایت پختہ عالم عکومت تھی۔ یہیں پر حسن خاں کی ولا دت ہوئی جو شیرشاہ سوری کے والد تھے۔ شیرشاہ سوری ایک نہایت پختہ عالم باعل تھا۔ نماز ہوگئا نہ کے ساتھ تلاوت ، تبجد واشراق کا تحق سے پابند ہوئے کے ساتھ ساتھ مشقت پہنداور مختی انسان تھا۔ عیش پر تی و برچلئی ہے اس کو سخت نفرے تھی۔

سے نکل کرگرہ رہتاس کے قلعوں پر قبضہ کرلیا اور ان کے ذریعے سے بنگال اور بہار کی سلطنت قائم کی۔

### عثان خال حاكم بنارس:

اسی شیرشاہ سوری نے بنارس میں اپنی سلطنت کے زمانے میں عہوم میں میں اپنی سلطنت کے زمانے میں عہوم میں میں عثمان خال کو جنہ میں حکومت کے انتظامات کا بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ بنارس کا حاکم علی مقرر کیا۔ بنارس میں محلّہ عثمان پورہ انہیں کے نام سے موسوم ہے۔

### مير فضل على خال حاكم بنارس:

شیرشاہ ہی کے زمانے میں بنارس کی سلطنت پر ہمایوں نے قبضہ کیا اور میرفضل علی خال کو بنارس کا حاکم بنایا۔ شاہ ہمایوں نے اس عہد نامے کی مخالفت کی جواس کے اور شیرخال کے درمیان ہوا تھا، اور دوبارہ بنگال پر ۹۴۵ ھے ۱۵۳۸ء میں جملہ کیا، جس کے نتیج میں شیرشاہ نے بنارس پر جملہ کر کے سلطنت پر قبضہ کرلیا۔ میرفضل علی بھی قبل کیے گئے۔

جابوں اورشیرشاہ کے درمیان ندکورہ محاذ آرائی ۲۷رجون ۱۵۳۹ء کو مقام 'چوسا' میں ہوئی جو بنارس سے تقریباً استی میل پورب میں واقع ہے۔اس محاذ میں شاہی فوج کوشکست ہوئی اور ہمایوں وہلی کی طرف بھاگ گیا۔شیرخاں نے اس کا تعاقب کیا

ل اس عبد نامه کی تفصیل ہے ہے کہ ہمایوں جب قلعہ چنار فتح کرے بناری آیا توا ہے معلوم ہوا کہ شیرشاہ سارے بنگال پر قابض ہو چکا ہے تواس نے بھی مناسب سمجھا کہ شیرشاہ جیے مضبوط دشن سے سلح کر لینے کے بعدا ہے دوست بنالیا جائے۔ چنا خچہ ہمایوں کا قاصد شیرشاہ کے پاس آیا توشیرشاہ نے اسے جواب دیا کہ اگر بادشاہ بنگال سے بنالیا جائے جاتا ہوں کہ بہار بادشاہ کے حوالے کردوں اور بنگال سے بھی بادشاہ کووی لاکھ روپے سالانہ بھیجنار ہوں، بشر طبیکہ بادشاہ آگرہ چلا جائے۔ جب ہمایوں نے بیشرا تطابی تو بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ بنگال سے بھی بادشاہ آگرہ چلا جائے۔ جب ہمایوں نے بیشرا تطابی تو بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ بنگال سے زیادہ بہار کا خواہ شند تھا اوروہ اسے مفت میں اربا تھا۔ بالآخراس بسلح ہوئی ۔ لین دو تین بی دن کے بعد بنگال سے بادشاہ وکیل نے ہمایوں کوشیرشاہ کے خلاف ایساور فلایا کہ اس نے عبد فتلی کرکے بنگال پر پھرسے چڑھائی کردی۔ [ہندوستان پراسلای حکومت میں ۵۲۔ سے سال بندائی

154 .

اور قنوج میں ہایوں کوشکست دے کر شیرشاہ کے خطاب سے ۱۵۴ ھے ۱۵۴ ھے ۱۵۴ء میں دہلی کا تخت نشین ہوا۔ ہایوں کوشکست دے کر بنگال سے پنجاب تک شیرشاہ کا کمل قبضہ ہوگیا۔ شیرشاہ اس آن بان کا آ دمی تھا کہ معلوم نہیں کیا کر گزرتا لیکن افسوں کے عمر نے ساتھ ند دیا اور با دشاہت کے پانچویں برس ۹۵۲ ھے ۱۵۴ میں بندیل کھنڈ کے مشہور قلعہ کا گنجر اور جا دشاہت کے بانچویں برس ۹۵۲ ھے ۱۵۴ میں بندیل کھنڈ کے مشہور قلعہ کا گنجر میں ایسا جھلسا کہ بی نہ سکا۔

شیرشاہ کے رفاہ عام کے کارنامے زندہ جاوید ہیں۔ان میں سب سے اہم چیز گریند ٹرنگ روڈ [شیرشاہ سوری روڈ] ہے جو پشاور سے لا ہور،امرت سر، کان پور، بنارس، آسنول ہوتی ہوئی کلکتہ چلی گئی ہے۔علاوہ ازیں بہت سے کنویں،سرائیں اس کی یادگار ہیں۔

### جلال خال المقلب بهليم شاه ابن شيرشاه سورى:

شیرشاہ سوری کے بعداس کا بیٹا سلیم شاہ سوری۹۵۲ءم۱۵۴ء میں بادشاہ ہوااورنوسال تک اپنے باپ کا نام زندہ رکھا۔اس کے بعد۹۶۰ھم۱۵۵۳ء سے ۱۵۵۷ء تک عادل شاہ استخت پر ببیٹھا۔لیکن بیا تنانکما لکلا کہ باپ دادا کی عزت خاک میں مل گئی۔ [گزشتہ صفح کابقیہ]

لا افسوس کے حکومت کی لا پرواہی کے باعث چوسا کے اس تاریخی میدان کا وجود خطرے میں پڑھیا ہے۔ فازیپورے تقریباً ۲۵ کیلومیٹر بورب میں واقع موضع بارا کے اس تاریخی میدان میں یہ چوظیم جنگ لڑی گئی ، اپنے آپ میں ایک دستاویز کی حیثیت رضی ہے جو کداب مثنے کے دہانے پر ہے۔ یہ میدان قرون وسطی کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم باب اپنے دامن میں سمینے ہوئے ہے، لیکن اب اس مقام پرایبا کی خیل دیتا جس سے یہاں کی تاریخی حقیقت کا کہتے پہنے چال سکے۔ اس میدان تک حقیقے کے لیے کچڑ ہے تھ پتھ رائے اور مویشیوں کے طبیلے سے ہو کر گزرنا پڑتا کیا گئی چیت ہی اس میدان تک حقیقے کے لیے کچڑ ہے تھ پتھ رائے اور مویشیوں کے طبیلے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اگر کبولے لے کوئی سیاح یہاں آ بھی جا تا ہے تو منھ پر دومال رکھ کر ہی اس انمول ورافت سے رو بر وہوتا ہے۔ گکہ آثار قد بہداور ضلع انتظامیہ کی چشم ہوئی کے نتیج میں یہ میدان ناجا کر قبضوں کا بھی شکار ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اس میدان میں ایک کالم بنا ہوا ہے جس پر اس تاریخی جنگ کے تعلق سے پھوضروری ہا تیں تحریر ہیں۔ غرض یہ میدان اس میدان ورکھنڈر کی شکل میں ایک طویل عرصہ سے اپی قسمت پیآنسو بہارہ ہے۔ عرب نعمانی

اں کا اصل نام محمد تھا، سلطنت پر قابض ہونے کے بعد بیلقب اختیار کیا اور ۱۵۵۷ء میں مارام کیا۔عب نعمانی ۱۳۹ ہندووز رہیمو بقال لینے اس کواور بھی تباہ کر ڈالاسارے ملک میں جھگڑے اور فساداٹھ کھڑے ہوئے۔

یاوپر بتایا جاچاہے کہ ۱۵۴ء میں شیرشاہ نے ہمایوں کو شکست دے کر بھادیا تھا جس کے بعد ہمایوں را جبوتا نہ اور سندھ کے ریگ تانوں میں پریشان چر تار ہااور یہیں امر کوٹ کے مقام پراس کا بیٹا اکبر پیدا ہوا۔ پھر وہاں سے ایران گیا جہاں کے بادشاہ طہمات اس کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آیا اور پھراسے فوج دی ،جس کی مدد سے اس نے ۱۵۵۵ء میں قدھار اور ۱۵۵۷ھ م ۱۵۵۰ء میں کابل فتح کیا۔ مدد سے اس نے ۱۵۵۵ء میں کابل فتح کیا۔ پھر ۱۵۵۸ء میں ملک ہندوستان آیا اور دبلی و آگرے پر قابض ہوگیا۔ پھر اس نے عادل شاہ اور ہیمو بقال کا بیتماشہ دیکھا تو اس کے لیے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ہمکن زندگی نے وفانہ کی۔ اتفاق سے ایک روز کی طرح اپنے کتب خانے کی سیڑھیوں سے پھسلا اور گرکر مرگیا ہے۔

سے بیدواقعہ کا جنوری ۱۵۵۱ مُوٹیش آیا۔ عب نعمانی دنے آئی میں سر دنے آئی میں سر

ل بیادل شاہ کاوز ریاعظم تھا، ۱۵۵۱ء میں پانی پت میں مغل فوجوں سے مقابلہ کرتے ہوے انہی کے ہاتھوں سے
اس کی آنکھ میں تیرنگا پھر گرفتار ہوا، اور بعد میں بیرم خال[م ۱۵۵۱ء] کے ہاتھوں اس کاقل ہوا۔ عب نعمانی
ع بیاریان کی حکومت صفوبی کے بانی شاہ اسلحیل[متوفی ۹۳۰ھ] کا بیٹا تھا، مروت، سخاوت، جزم وعزم میں مشہور تھا۔
باپ کے انتقال کے بعد دس سال کی عمر میں تخت حکومت پر بیٹھا اور ۵۳سال حکومت کرنے کے بعد ۲۳سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ [تاریخ ایران، از: سرجان مالکم ص ۲۸۵] عب نعمانی

# **دور اکبری** تاریخ مغلیه کا زریں دور

اکبرکی عمر ۱۳ یا ۱۳ سال کی تھی کہ اس کے باپ ہمایوں کا انتقال ہوگیا۔اس وقت وہ ہمایوں کے اتالیق بیرم خال کے ساتھ پنجاب میں تھا۔اس نے ہیمو بقال کے مقابلے کی خبر سن کر حملہ کیا ہیمو پانی بت کے میدان میں گرفتار کرکے مارا گیا۔ یہ واقعہ ۹۲۴ ھم ۱۵۵۷ء کا واقعہ ہے۔

اکبرنے اپنی تقلندی اور دانائی سے بغاوتوں اور جھٹڑوں کا خاتمہ کردیا اور جلد ہیں سارے ہند میں اکبر کا سکہ چلنے لگا اور چالیس پچاس سال کے عرصے میں قندھار سے کے کرآسام کی پہاڑیوں تک اور شمیر سے حیدرآ باد کے کناروں تک سلطنت کی حدیں پھیل گئیں اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوگئیں کہ تقریباً تین سوبرس تک مغلوں کا نام زندہ رہا۔

#### خان زمان على قلى خال والى بنارس:

۱۹۱۳ ہے ۱۵۵۵ء میں شہنشاہ اکبر [متوفی ۱۹۰۵ء] نے اپنی تخت نشینی کے زمانے میں دہلی کی مرکزی سلطنت کو متحکم کیا۔اکبر کے علم سے خال زمال علی قلی خال حاکم اعلی دارالا مارت جون پور نے ۹۶۳ ہے ۱۵۵۹ء میں شیر شاہ کے پوتے شیر شاہ ابن عادل شاہ [جو بنارس ، غازی پور ، چنار وغیرہ پر قابض ہو گیا تھا اور بنارس میں بھی کچھ عادل شاہ [جو بنارس ، غازی پور ، چنار وغیرہ پر قابض ہو گیا تھا اور بنارس میں بھی کچھ عرصہ تک اس کی حکومت رہ چکی تھی آ کو شکست دے کر قبضہ کرلیا۔خان زمال علی قلی خال کے قابض ہونے کے بعد بنارس غازی پور ، چنار وغیرہ صوبہ جو نپور میں شامل ہو گئے۔
کے قابض ہونے کے بعد بنارس غازی پور ، چنار وغیرہ صوبہ جو نپور میں شامل ہو گئے۔

ا کبر کی سلطنت کے زمانے میں خان زمان علی قلی خان کے ساتھ بہادر خان نامی شخص کابھی بڑا اعزاز تھام خل سرائے کے قریب معلی ٹکڑ اور دریائے گنگا کے اس پار بہادر پورٹنامی علاقہ اُنہی دونوں کی طرف منسوب ہے۔

خال زمال علی قلی خال نے جب غازی پور پر قبضه کیا تو قصبه زمانیه آباد کیا اور یہی اس کا مرکز حکومت تھا۔

بنارس میں علی قلی خال کی قبرایک اونچے چبوترے پر باقر کنڈ متصل علوی پورہ حضرت فخرالدین شہیدؓ کے مقبرے سے قریب ہی ہے۔اس پر ایک بڑا کتبہ لگا ہوا ہے، کیکن اس کے حروف بالکل مٹ چکے ہیں۔

# راجا ٹوڈرمل حاکم بنارس:

ا کبر بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں راجا ٹو ڈرمل کو بھی بنارس کا حاکم مقرر کیااور بے شار جا گیریں عطا کیں۔اس کی مدت حکومت زیادہ نہیں تھی۔ بنارس میں کٹر ہٹو ڈرمل اسی راجا کی یادگار ہے۔

### مرزاعبدالرحيم خانخانان:

### یہ بیرم خاں[مقتول ۵۱۱ء] کے بیٹے تھے۔اکبر بادشاہ بنگال کی فوج کشی کے

ل بدد بارا کبری کارکن اعظم تھا۔ کھتری قوم سے تعلق تھا۔ عبد طفلی ہی میں غربت وافلاس اور بیسی کی تکلیفیں جھیل کر بردا ہوا تو محرران شاہی کے زمرے میں داخل ہوا۔ علم ریاضی کا ماہر تھا۔ حسن لیا قت اور صلاحیت کی بنیاد پر جلد ہی شاہی وزارت اور سیہ سالاری کا منصب حاصل کرلیا۔ دس سالہ بندو بست اس کی طرف منسوب ہے۔ بعض تاریخ نویسوں کے مطابق رعامیہ پرظلم و ناانصافی اس کی عادت میں شامل تھی ،جس کی وجہ سے عوام کا ایک بہت بردا طبقہ اس سے تاراض تھا اور میناراض تھا ور میناریخ ہے بھی ہوتی ہے:

نودر آنکه ظلمش آفاق را گرفته چول شد سوی جنم کشتنه طلق خرم تاریخ رفتن او از پیرعقل جستم شادی کنال بگفتا <u>وی رفت درجنم م</u> ۹۹۸ ه

مرنومبر 100 ءمطابق ٩٩٨ هكوبمقام لا مورانقال مواتفصيل كي ليديكمين: مفاح التواريخ ص ١٩٨٠ عب نعماني

ارادہ سے براہ کشتی بنارس آیا اور یہاں تین روز قیام کرنے کے بعد براہ کشتی پٹنہ روانہ ہوگیا۔ بنگال کی فتحیابی کے بعد منعم خال خانخانال کو وہال کا صوبہ دار مقرر کیا اور بنارس، جون پور، چنار، غازی پوراورز مانیہ کا خاص انظام اپنی ذمہ داری میں لے لیا۔ اس زمانے میں بنارس میں ایک منصب نظامت قائم کیا گیا۔ مرزامیراک رضوی، پھرشنخ اس زمانے میں بنارس میں ایک منصب نظامت قائم کیا گیا۔ مرزامیراک رضوی، پھرشنخ ابراہیم سکری اس عہدہ نظامت پر مامور ہوے۔ پھر ۱۸۵۴ ھم ۲ کے ۱۵ء میں جون پور میں صوبہ داری قائم کی گئی اور بنارس بھی اس صوبہ داری میں شامل ہوگیا۔

۹۹۸هم ۱۵۸۹ء میں مرزاعبدالرحیم خانخاناں جو نپورو بنارس کے صوبہ دار مقرر ہوئے جن کی علم دوستی سے بنارس فیضیاب ہوا۔ مرزاعبدالرحیم خانخاناں کے ہندی دوہے بہت مشہورا ورہندی شاعری کا ایک گرانفذر سرمایہ ہیں۔ ۱۲۲۷ء کوآپ کا انتقال ہوا۔

### تلسى داس:

خانخاناں کے ذکر کے بعد ناانصافی ہوگی کہ دسویں صدی ہجری کے ہندی شاعر تلسی داس کا تذکرہ نہ کیا جائے ، جو نہ صرف سنسکرت کے عالم تھے بلکہ عربی اور فاری بھی جانئے تھے۔فاری کے مطالعہ نے ان کا ذوق تصوف بہت بلند کر دیا تھا اور ان کی صوفیا نہ شاعری بھی ہندی اور فاری کے ملے جلے الفاظ کی آئینہ دارتھی۔تلسی داس نے اپنی زندگی کا آخری حصہ بناری ہی میں گزارا یا

اکبر کے متوسلین میں راجا ٹو ڈرمل بنارس میں کافی جا گیروں کا مالک تھا۔اسے تلسی داس سے بڑی عقیدت تھی۔اس کے مکانات کے نشانات اب بھی بنارس کے محلّہ کچوڑی گلی میں موجود ہیں۔ پانچ گاؤں، بھدینی ،ندیسر،شیو پور، چھیتو پور، لہر تاراای

لے حرید: یہ ۱۳۹۷ء میں ضلع باندا کے راجا پورنامی گاؤں میں پیداہوں۔ یہ ایک غریب برہمن کے بیٹے تھے۔ ہندووں کی مشہور مذہبی کتاب رام چرتر مانس اِنہی کی تصنیف ہے جے انہوں نے ابودھیا میں لکھاتھا۔ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوے وہ بنارس میں گنگا کے کنارے ای گھاٹ پر قیام پذیر ہوے اور اس جگہ ۱۹۲۳ء میں ان کی موت ہوئی۔



کے ماتحت تھے۔اب بیسبگاؤں نہیں ہیں بلکہ شہر کے اہم محلے ہیں، جہاں ٹو ڈرمل کے مکانات ہیں۔ٹو ڈرمل کے معداس کے بیٹے انندرام اور پوتے کندھئی میں فساد ہوا جس میں تلسی داس تھم مقرر ہو ہے اور ان کا فیصلہ گیارہ پشت تک قائم رہا۔تلسی داس نے بیافیصلہ فارس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئییں فارس سے کتناشخف تھا۔فیصلہ ہیہے:

#### الله اكسبر

چوں اندرام بن ٹوڈر بن دیورائے و کندھئی بن رام بھدربن ٹوڈر درحضور آمدہ ودر مواضع متر و کہ تفصیل آں درھندی مذکور است بالمشافہ وبتراضی جانبین قرار دادیم ،یک صدوپنجاہ زمین زیادہ درمواضع بھدینی اند

لـ اكبركـ دورحكومت كى تمام تحريرول ك شروع من الله اكبركها جاتا تها عبدالسلام نعماني

رام ملدکور و کندهشی بن رام بهدر تجو یز نموده بریس معنی راضی گشته .

مهركرده :سعد الله

قسمت كندهئى قرعه نديسر حصه ثوڈرمل تمام

قسمت انندرام قرعه نیپوره حصه تُودُرمل تمام

چهيتو پوره حصه ٹوڈڑ مل تمام<sup>ل</sup>

بنارس کے گھاٹوں میں تلسی گھاٹ انہی کے نام سے ہے جہاں انہوں نے رامائن کھی نیز اور بھی یادگاریں ہیں۔ان کی بیکویتا بہت مشہور ہے: کاشی کروٹ لیت ہیں تیرتھ بڑتا نکام تلسی کا پا ناٹری بنا محمد نام

اكبرى شاہى جاگيرى مندووں كے نام:

اکبر کے دو حکومت میں بنارس کے برہمنوں کو بہت کچھ مراعات حاصل تھیں۔مندروں کے لیے انہیں زمین جائیداداور جاگیریں عطاکی گئیں۔مہاراجامان عگھنے ایک مندر بنوایا جومان مندر کے نام سے مشہور ہے جس میں ایک عظیم الشان رصدگاہ بھی ہے۔

اکبر کے تھم سے مہارا جامان سنگھ نے ایک دوسرامندر بنوایا جو سیتارام مندر کے سے مہارا جامان سنگھ نے ایک دوسرامندر بنوایا جو سیتارام مندر کی دیوار سے لگی ہوئی ہے۔علاوہ ازیں دوسرے راجاؤں اور امیروں نے خوب دل کھول کر پوری آزادی سے مندر بنوائے دوسرے راجاؤں اور امیروں نے خوب دل کھول کر پوری آزادی سے مندر بنوائے

ا: رسالہ ممتاز جوگی، لاہور۔ بابت اکتوبر ۱۹۳۲ء سے بیفیلنقل کیا گیا ہے۔ عبدالسلام نعمانی ایکوالہ وکی پیڈیا] عند بیآمیر [داجستھان] کے راجا اور اکبر کے بہت ہی تربی تھے۔ ۱۲۵ میں انتقال ہوا۔ عب نعمانی [بحوالہ وکی پیڈیا] ۱۳۵ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کے دور حکومت میں جتنے مندر بنے اور جتنے مندروں کو جا گیریں دی گئیں، اتنی کسی بھی دور حکومت میں نہ ہوئیں۔

جنگم باژی:

بنارس کے مشہور زمین دار جنگم' کو بڑی بڑی جا گیریں عطاکیں۔ اکبرہی نہیں، بلکہ ہمایوں نے بھی جنگم کو بڑی گرانقدرجا گیروں سے مالامال کیا تھا۔ چنانچہ ہم ذیل میں ہمایوں بادشاہ کا ایک فرمان نقل کررہے ہیں جو ندوۃ العلماء کے اجلاس کی نمائش منعقدہ ۱۹۱۴ء کے موقع پر بنارس میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ فرمان دارالمصنفین اعظم گڑھ میں آج بھی موجود ہے۔ فرمان یہ ہے:

آن نگردندوتعرض نرسانند.....واصلاً وقطعاً مزاحم بآن

زمين نشوند...بتقديم رسانند.....تحرير

ایک اور فرمان ملاحظہ فرمائیں جو بادشاہ جلال الدین اکبر کی جانب سے

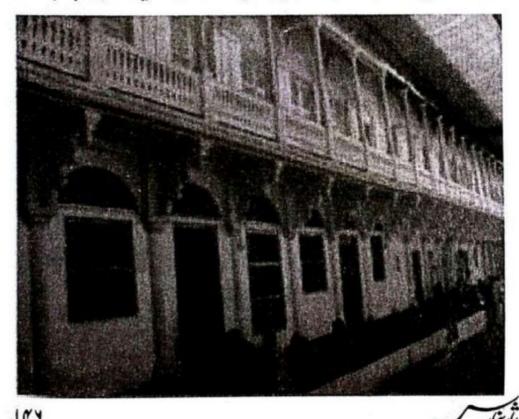

#### الله اكبر

چوں سابقاً بموجب فرمان عالى شان موازى چهارصد وهشتادبیگهه زمین از پرگنه ... بنارس دروجه مدد معاش مطيع الاسلام ملك ارجن وجنگم مقرر بوددرين ولابرعرض اشرف اقدس وسيد حكم جهان مطاع صادر شدكه من ابتداء خريف سمى بيل ازجمله آراضي مذكور موازى دوصد وبست بيگهه زمين بطناب بانس ازهمان محل سابق حسب الصلاح عمدة الملك ركن السلطنة راجه ثو دروجه مدد معاش مشار اليهامقرر باشد كه حاصلات آنواسال بسال متصرف شده بدعا گور دوام دولت اشتغالر نماید،می باید که حکام و کروریان وجاگيرداران حال واستقبال پر گنه مذكور ه زمين مذكور رااز محله قديم پيموده و چک بسته بتصرف او گزارند علت مال وجهات وسائر عوارضات چوں قتلفه وپیشکش وده نیم ومهرانه ومحصلانه جریبانه وتکرار زراعت وكل تكاليف ديواني مزاحمت نسازنده هرسال دريس باب پروانچه مجدد طلبيده بدارند واگر در محل دیگر خیرے داشته آنر اعتبار نکنند .

اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمایوں کے زمانے میں جس قدر جا گیر مقررتھی

اکبرنے اپنے زمانے میں اس پراضافہ کر دیا۔

ابھی حال ہی میں جنگم باڑی کے ایک متولی نے ان تمام فرامین کاعکسی فوٹو

لے کر کتابی شکل میں شائع بھی کر دیا ہے۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ اکبر کے ان فرمانوں میں جو ہندووں کے نام ہیں،

ایک عجیب بات یہ ہے کہ اکبر کے ان فرمانوں میں جو ہندووں کے نام ہیں،

ایک عجیب بات یہ ہے کہ اکبر کے ان فرمانوں میں جو ہندووں کے نام ہیں،

ایک عجیب بات یہ ہے کہ اکبر کے ان فرمانوں میں جو ہندووں کے نام ہیں،

ان کومطیع الاسلام [اسلام کے فرما نبردار] کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے یہ بات ضرور تسلیم کی جاسکتی ہے کہ اکبر ہندووں کی نہایت خاطر داری کیا کرتا تھا۔ ہندومطیع الاسلام کے لقب سے ایک طرح کا فخر محسوں کرتے تھے۔ غالبًا یہ لقب ٹو ڈرمل اور دیگر ہندوامراء کی سفارش سے قراریا یا ہوگا۔

ا کبرے مذکورہ بالا فرمان میں بیجی لکھاہے کہ راجا ٹو ڈرمل کی سفارش سے بیہ فرمان عطا ہوا تھا۔

اس کے علاوہ ایک اور فرمان شاہجہاں بادشاہ [متوفی ۱۹۵۸ء] کا ہے جودرج زیل ہے:

#### ١٢ جمادي الثاني ١٠١١ه

چون بموجب فرمان عالیشان ، حضرت صاحب قرآن چو موازی دوصدهفتاد وهشت بیگهه زمین بنواحی دروجه مدد معاش جماعت جنگمان حسب الضمن از پرگنه حویلی بنارس سرکار مذکور مضاف به صوبه اله آباد مذکور است درین و لاکه اسناد خو در اظاهر ساخت بنا بران حسب الحکم جاه مطاع. باید که جمله کروریان پرگنه مذکور زمین سطور رابشرط قبض تصرف ازمحل پرگنه مذکور زمین سطور رابشرط قبض تصرف ازمحل قدیم بخام دارند که محصول حویلی مکور بدعاگوئی دوام دولت.

بنارس میں اکبر کا دور حکومت جس قشم کا گزراہے وہ ذہبی آزادی کا ایک مثالی
دور تھا۔ ہندووں کو بڑی بڑی مراعات حاصل تھیں اور ہندوات خوش تھے کہ جان تھیلی پر
رکھے رہتے تھے۔ راجا مان سکھے جس نے اکبر کی اجازت اور خاص مہر بانی کی بنا پر بنارس
میں مان مندر بنوایا تھا، ۹۹۲ ھم ۱۵۸۷ء میں جب بہار کا گور نر ہوکر جانے لگا اور اکبر نے
بیعت کا ذکر کیا تو اس نے صاف جو اب دیا کہ حضور اگر مریدی سے مراد جاں شاری ہے تو

آپ دیکھتے ہیں کہ جان تھیلی پرر کھے ہوئے ہوں۔امتخان کی حاجت نہیں۔اوراگر حضور
کی مراد تبدیلی ندہب سے ہے تو ہندو ہوں ، فرمایئے مسلمان ہوجاؤں اور راستہ میں جانتا
نہیں کہ کون سااختیار کروں۔ چنانچہا کبرٹال گئے۔[درباراکبری ۲۰۵]
اکبر کے تھم سے راجا مان سنگھ کا بنوایا ہوا 'سیتا رام مندر' دریاے گڑگا کے
کنارے بنج گڑگا گھاٹ پرواقع ہے ، جیسا کہ اس مندر کے محضر نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ:

شری مهاراجه مان سنگه بهادر بیکهننه باسی در کاشی جی آمده بههت استدراک سعادت معرفت و حقیقت تلاش پنڈتان و محققان نمو دندو از بزرگان من گوشائین رام گوپال جیوکه بالائی پنج گنگا ریاضت می نمو دندملاقات کر دند و از حسن ارشاد ات گوشائین نموصوف اطمینان خاطر خود حاصل ساخته هرگاه که از سیر اطراف و جوانب معاودت کر دند بازبکاشی جی تشریف آور دند بالائی پنج گنگا بسیاری زمین زرخرید نموده یکی مندر سیتا رام جی و دائمی مندر بندمادهو جی تیار کنانید ند.

اس میں مہارا جامان سنگھ کا بنوایا ہوا دوسرا مندر بند مادھوکا بھی ذکر ہے کہ اکبر کے دور میں انہوں نے بنوایا اوراس مندر پراکبر کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا، جس میں ۱۲رمحرم الحرام ۱۴ اھتار بخ درج ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ:

مبلغ یک صد روپیه دروجه معاش تهاکر بند مادهو جی که دربنار س واقع است مقرر نمودیم

قاريخ لتأرينار

دين الهي كارواج بنارس ميں

معلق کے میں اللہ کے پیروآ کیں مالا قات میں الہی کی بنیادرکھی ،اس دین الہی کے متعلق تفصیلات بہم پہنچانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ اکثر وبیشتر روایات مبالغہ سے بھری ہوئی ہیں۔ دین الہی کے پیروآ لیسی ملا قات میں السلام علیم' کے بجائے اللہ اکبر کہتے تھے جبکہ دوسر المحف اس کے جواب میں وعلیم السلام کے بجائے 'جل جلالہ' کہتا۔ اکبری مہر کے تبح میں بھی اللہ اکبر کھدا ہوا تھا۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اکبراس طریقے کورائ کے کے تعلق اس کے خدائی کا دعویٰ کرنا چا ہتا تھا حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ چنا نچہ اس مہر کے متعلق اس کر کے خدائی کا دعویٰ کرنا چا ہتا تھا حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ چنا نچہ اس مہر کے متعلق اس نمانے کے ایک برزرگ حاجی ابرا ہیم سر ہندی نے کہا کہ اس میں شبہہ ہوتا ہے ، تو اکبر نے کہا کہ اس میں شبہہ نہیں ، بلکہ وہم اور وسوسہ ہے۔ بندہ ضعیف ، عاجز ومختاج خدائی کا دعویٰ کیوں کرکرسکتا ہے؟

اکبر کی زندگی کے ابتدائی دورتو بڑے غنیمت تھے، پنج وقتہ نمازوں کا پابند تھا۔ مسجد میں اذان خود دیتا تھا۔ یہاں تک کہ جھاڑ وبھی مسجد میں اپنے ہاتھ ہی سے دیتا۔ ہرسال پیدل اجمیر شریف جاتا اور منتیں مرادیں مانگنا تھا۔ علماء کی بڑی عزت کرتا۔ تمام فیصلے اسلامی احکام کے مطابق کرتا۔ کیکن اس کے دربار کے علماء اس وقت بری طرح زبانوں کی تلواریں تھینچ کر لیا پڑتے اور کٹ مرتے نیز آپس میں ایک دوسرے کو کافر بناتے ہتھے۔

ا کبرنے ان علماء کا حال دیکھا تو اس کا دل کھٹا ہوگیا اور دن بدن اسلام سے اس کی رغبت کم ہوتی گئی اور یہی سبب تھا کہ اس کے دین الٰہی میں بڑی گنجائش تھی ، ہندو اورمسلمان دونوں شامل تھے۔

اس موقع پرایک انگریز مصنف ولمین اسمتھ نے توبیہ ثابت کیا ہے کہ دین الہی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اس دین الہی کے متعلق اکبر ہی کے زمانے میں اختلاف تھا۔ ملاعبدالقا دربدایونی مسریحاً کفر کہتے تھے، جبکہ ابوالفضل کہتا تھا کہ بیہ فران رہنا سیمیں

اسلام کی ایک صورت ہے۔

نیتوں کا حال تو خدائی کو معلوم ہے، لیکن مذکورہ بالاحقائق کی روشیٰ میں صریحاً
کفر کا اطلاق بھی سیحے نہیں ۔ بیسب اکبر کی سادہ لوجی کے نتائج تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ
زہبی رواداری اور ہندو مسلم اتحاد کے سلسلے میں اکبر کی کوشش بردی حد تک کا میاب رہی۔
اکبر کی موت کا واقعہ بھی عجیب وغریب ہے جس سے اس کی سادہ لوجی پرایک
روشیٰ پردتی ہے۔ گواس واقعہ کا بنارس کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، صرف بید دکھا نامقصود
ہے کہ اس کی بیسادہ لوجی اس کے حق میں جان لیوابھی ثابت ہوئی۔ واقعہ بیہے کہ:

اکبرکے دربار میں ایک بڑا ماہر طبیب جکیم علی بلایا گیا۔ اکبرکو دست کی شکایت مقی اور کسی طرح دست رکتے ہی نہیں تھے۔ جکیم نے اپنے کیسہ سے دوا نکالی۔ دوا پائی کے پیالے میں ڈالتے ہی پائی برف کی طرح جم گیا۔ جکیم علی نے اکبرکو دکھا کر کہا کہ دوا میں تو ہمارے پاس ایس ہیں کہ پائی میں اثر کرتی ہیں اور پائی برف کی طرح جم گیا، لیکن اب آپ پراثر نہ کرے تو میں کیا کروں؟ بادشاہ نے تھم دیا کہ یہی دوا مجھے دو۔ جکیم علی نے انکار کیا، لیکن ضدی اکبر نے نہ مانا۔ اس کو استعمال کیا، جس سے دست تو رک گئے لیکن اب قبض ایسا پیدا ہوا کہ وہ بھی نا قابل برداشت تھا۔ پھر دست کی دوادی گئی۔ یہاں تک کہ دست زیادہ ہوئے اور مرگیا۔ آ ماثر الامراء]

یہ کیم علی بڑا ماہر فنون تھا۔اس نے ایک طلسمی تالاب بنایا تھا،جس میں غوطہ مارنیکے بعد آ دمی کوسٹر ھیاں ملتی تھیں،ان سٹر ھیوں سے ینچے اتر نے کے بعد آ دمی ایک ایسے فرش فروش کے سے سجائے کمرے میں داخل ہوجا تا،جس میں دس بارہ آ دمی کے

لی بیشہ بدایوں کے اکابر میں ہے اور شیخ مبارک ناگوریؒ[متوفی ۱۰۰۱ھ] کے شاگرد تھے۔دربارا کبری کے خاص ملاز مین میں شارتھا۔ زیادہ تر ہندی کتابوں کے ترجمے یا تلخیص کی خدمات پر مامور تھے۔رامائن کا فاری ترجمہ بھی کیا۔باوجود ملازم ہونے کے حق گو تھے۔فاری زبان میں ان کی کتاب منتخب التواریخ'[جوکہ مولوی احتشام الدین مرادآ بادی کے اردوتر جمہ کے ساتھ ماہ نومبر ۱۸۷۴ء میں منظر عام پرآ چکی ہے] جسے تاریخ بدایونی بھی کہتے ہیں،ان کی حق کوئی کی گواہ ہے۔ ع ب نعمانی [بحوالہ تذکرہ علماء ہند]

اٹھنے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ دستر خوان چنا ہوار ہتا تھا اور طاقوں میں کتابیں رکھی ہوتی تھیں۔ اکبر بادشاہ بھی اس تالاب میں گیا تھا اور جہانگیر نے بھی اپنی کتاب تزک جہانگیری میں اس تعلق سے اپنامشاہدہ بیان کیا ہے۔

اس کےعلاوہ حکیم علی نے ایک چراغ بھی بنایا تھا جس سے حمام چوہیں گھنٹے گرم رہتا تھااور چراغ نہیں بچھتا تھا۔

### جامع مسجد گيان وايي:

اکبرے دورحکومت میں بیہ سجد دین الہی کا مرکز بنی تھی۔ بیتو کوئی بھی تاریخ نہیں بتاتی کہ اس مسجد کا سنگ بنیا دکب رکھا گیا ہیں بیہ بات بالکل مسلم ہے کہ بیہ جامع مسجد اکبر بادشاہ کے وقت میں تعمیر ہوچکی تھی ،جس کا ایک تاریخی شبوت بیہ ہے کہ اکبر کے دورحکومت میں ایک مشہور بزرگ اور ولی حضرت مخدوم شاہ طیب بناری ہے [متوفی ۱۹۳۲ء ،جن کا مزار مبارک منڈ واڈیہ میں ہے] اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہر جمعہ کو منڈ واڈیہ ہے تشریف لاتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ' گئج ارشدی' میں درج ہے، وہ بیرکہ:

"ایک مرتبہ حضرت مخدوم شاہ طیب بناری جمعہ کے دن جامع معجد میں موجود تھے۔خطیب نے خطبہ میں اکبر کا نام لیا۔حضرت شاہ طیب بناری نے صرف بیسوچ کر کہ خطبہ میں کافر کانام لیا گیا،خطیب کومنبر سے اتار ناچا ہا، لیکن حضرت مولانا خواجہ کلال اور دوسرے بزرگ بھی وہاں موجود تھے،ان لوگوں نے روک دیا اور کہا کہ اگر اکبر کو خبر گلی تو مارے مکانوں کو تارائ کردے گا۔اس لئے مصلحت یہی ہے کہ یہاں ماز پڑھنے کی بجاے منڈ واڈ یہہ ہی میں پڑھ کی جایا کرے۔"

[ عنج ارشدى قلمى نسخه خانقاه رشيد سيجون بور]

ا: آپاتفصیلی تذکره حضرت مصنف کی دوسری کتاب تذکره مشاکن بنارس کے نئے ایڈیٹن میں ملاحظ فرمائیں۔عب نعمانی الم



اس جامع مسجد کی اکبر بادشاہ کے وقت میں کیا صورت تھی؟ اس کا پورااندازہ تو نہیں لگ سکتا ہیکن او پر کے واقعہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اکبر کے زمانے میں یہاں جعد کی نماز اور جماعت کا اہتمام تھا۔ لیکن مسجد کے متعلق اور کوئی اہم بات نہیں معلوم ہوتی اور نہی کسی مندر کے وجود کا بینہ چاتا ہے۔

آج اس جامع مسجد کی تعمیر پراننے ماہ وسال اور مختلف حکومتوں کے اتنے دور گزر چکے ہیں کہ اب کسی بڑی سے بڑی تاریخی بنیاد پر بھی اس کے خلاف کوئی دعویٰ صحیح نہیں ہوسکتا اور نہ کوئی عدالت اس مسجد کی حیثیت کے خلاف کوئی اور فیصلہ کر سکتی ہے۔

یہ جائے مسجد وشوناتھ جی کے مشہور سونے کے مندر سے متصل ہے۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلم فر مانر واؤں نے ہندوستان میں جہاں بھی مسجدیں بنوائیں، ان کے ساتھ مندر بھی بنوائے ۔ اور دونوں عبادت گاہوں کا ایک دوسرے سے متصل وجود رواداری اور اتحاد کے لیے ایک شاہد عدل ہے کہ دونوں فرقے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں فراغت قلب کے ساتھ مصروف عبادت ہوں جومقت عدل وانصاف کا ہوں میں فراغت قلب کے ساتھ مصروف عبادت ہوں جومقت ان میں یہی جذبہ کے راورنگ زیب عالمگیرتک جومساجد بھی تغیر ہوئیں ان میں یہی جذبہ کارفر مار ہاہے جس کی تفصیل آگے کے صفحات میں آ رہی ہے۔

اکبر [متوفیٰ ۱۷۰۵ء]کے بیٹے جہانگیر [متوفیٰ ۱۹۲۷ء] کے وقت میں اس مسجد میں کوئی خاص بات نہیں پیدا ہوئی الیکن جہانگیر کے بیٹے شاہجہاں[متوفیٰ ۱۷۵۸ء] ۱۵۳ نے اپنے دور حکومت میں اس مسجد میں ایک مدرسہ تعمیر کیا جس کا تاریخی نام 'ایوان شریعت کے جس سے سال تعمیر ۴۸۸ ارم ۱۹۳۹ء نکلتا ہے۔

شاہجہال کے ذوق سے امیر بھی یہی کی جاسکتی ہے کیونکہ اس نے ہندوستان کے اس پور بی علاقے کا نام ہی شیر از ہندر کھ دیا تھا۔ اب عالمگیراس جامع مبجد کو کیوں چھوڑتا؟ اس نے اپنے جلوس سلطنت [۲۸ • اھ] کے دوسرے ہی سال اس کی طرف پوری توجہ کی اور اتنی بڑی عالیشان عمارت کھڑی کر دی۔ یعنی موجودہ عمارت اکبری دورکی جامع مبجد کی بنیا دیر ہے۔

جامع مبحد کے پچھم جانب میں اسلامیں کے خاتب کی اسلامیں کے خاتب کے خاتب کے خاتب کے خاتب کے خاتب کی خاتب کی خاتب ک کے خائدرات میں حسن اتفاق سے پچھ عرصه بل الحال کی ایک سدرخا[ تکونا] پھر دستیاب ہوا تھا جس پرایوان کی ایک سے میں شریعت ۴۸۸ اھ درج تھا۔ جس کی شکل بھی سے پ

چندسال قبل تک بی پھر انجمن انظامیہ مساجد بنار سی کے دفتر میں موجود تھا، جس کا ذکر چودھری نبی احمد سند بلوی کی کتاب مرقع بنار س میں بھی آیا ہے لیکن انجمن مذکور کے کچھ غیر ذمہ داراور نااہل اراکین کی غفلت شعاری کہیے کہ پھر اب وہاں دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے ضائع ہونے کا قوی امکان ہے جنہیں دیکھنے کا شوق ہووہ انجمن مذکور کے ذمہ داران سے بازیرس کر سکتے ہیں۔

اجامع مجدگیان واپی ایک طویل عرصے سے انجمن انتظامیه مساجد کے زیرانتظام ہے۔اس انجمن کا قیام ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹۲۰ء کوئل میں آیا۔اس کے اغراض ومقاصداس کے نام ہی سے عیاں ہیں۔اس کا وفتر ۱۹۳۹ء میں جامع مسجد ہی کے آس پاس تھا، کچروہاں سے نتقل ہوکر شہر کے قتلف علاقوں میں گشت کرتارہا، لیکن افسوس کہ اتنی اہم مسجد کا انتظام والفرام کرنے والی اس انجمن کا آج بھی پورے شہر میں کوئی وفتر نہیں ہے۔اس وقت انجمن ندکور کے زیرا ہتمام شہروا طراف کی تقریباً تمیں مساجد ہیں ،جن کے ائمہ وموذ نین کی تقریبی مساجد کی تقیر ومرمت ، چوناقلعی ودیکرانتظا مات اوران برآنے والے اخراجات انجمن ہی برواشت کرتی ہے۔

جامع منجد حمیانوانی کے تعلق سے مزید معلومات احقری کتاب عمیانوانی منجد تاریخ کے آئیے میں سے ماصل کی جانعی نے ہے حاصل کی جاسکتی ہے۔ع بنعمانی

ناريخ كأريبى ساريغ كأريبى ر سید مدرسہ ایوان شریعت ساڑھے تین سوسال سے اپنی قدیم روایات کے ساتھ اے ۱۹۱ء تک قائم تھا۔ درس نظامی کے ساتھ ساتھ طب یونانی اور الہ آباد بورڈ کے نصاب منتی ، کامل ، مولوی ، عالم ، فاضل وغیرہ کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس مدرسہ سے بہت سے علماء و اطباء فارغ ہو ہے ، جن میں مولا ناعبد الحمید کی [متوفی ۱۹۸۲ء] ساکن امیامنڈی بنارس کے والد ماجد مولا ناحیم عبد البجید [متوفی ۱۹۳۷ء] مولا ناحیم محمد سین البی [متوفی ۱۹۵۷ء] ساکن رسول پورہ بنارس اور مولا ناحبیب اللہ "کانام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔

مدرسہ مذکور پر ۱۹۰۱ء میں مساۃ چھوٹی خانم صاحبہ نے ایک جائداد وقف کی،جس کی ۱۹۹۱ء تک ایک کمیٹی تھی ،جس کے صدر محداطہر صاحب ایڈوکیٹ مرحوم سے اورسکریٹری محمطیل خاں مختار مرحوم سے ان کے انتقال کے بعد وقف مذکوری تحویل بینک اورٹریزری میں ہونے کی وجہ سے آمدنی بند ہوگئ جس کو بحال کرانے کے لیے یو پی سی سینٹرل وقف بورڈ لکھنو کی منظوری سے ایک نئی کمیٹی تشکیل کی گئی اور مارچ ۱۹۷۳ء میں مدرسہ کا اجراء بھی کردیا گیا ،کین وقف کی آمدنی ابھی تک بحال نہ ہونے اور مدرسین کی دفت کی بنا پر ۲ ماہ بعد مدرسہ پھر بند ہوگیا جسے قائم کرنے کی کوشش پھر سے ہوئی ، چنانچہ وقف چھوٹی خانم کمیٹی آجس کا خاکسار مصنف سکریٹری اور جناب عبدالقیوم جنانچہ وقف جھوٹی خانم کمیٹی آجس کا خاکسار مصنف سکریٹری اور جناب عبدالقیوم صاحب ایڈوکیٹ صدر ہیں سے آغے ہنگامی چندہ کرکے مدرسہ چلانے کا فیصلہ کیا اور ۱۲ ا

کے آپ کااصل نام قمرالنساء تھا، چھوٹی خانم سے مشہور ہوئیں۔آپ مرزامجرحسن عرف مرزاامچھو[متوفی ۲۷ جون ۲۳ ماء ی پردادی تھیں۔ان لوگوں کا آبائی وطن تو ایران تھا، لیکن وہاں سے تشمیر، پھروہاں سے بنارس کومستقل قیام گاہ بنایا۔ع بنعمانی ہے بحوالہ مساۃ اختر جہاں صاحبہ بنت مرزاا مچھوم حوم ]

ل آپ بنارس کے ہردلعزیز معالج ڈاکٹر مجمداز ہر نعمانی مرحوم[متوفی ۱۹۲۴ء] ساکن شیخ سلیم بھا تک کے بھائی تھے۔آبائی وطن ردولی شریف تھا۔کسی زمانے میں ان لوگوں نے بنارس ہی کوستقل مسکن بنالیا۔آپ کے صاحبزادے جناب ضیاءالدین احمد صاحب آپ کی یادگار ہیں۔عب نعمانی

س آپ اشفاق مگر کے رہنے والے ایک اچھے وکیل اور حضرت والدصاحب کے احباب میں سے تھے۔ بعد میں ، بجرؤیم نظام ہو مے اور وہیں بتاریخ ۲۱ رجون ۲۰۱۱ء وفات پائی۔ عب نعمانی

اپریل ۱۹۷۵ء بروز سنیج سے مدرسہ مذکور کا ایک بار پھر اجراء ہوا ہمیکن چندہ اکٹھا کرنے ک دقتوں کی بنا پر چند ماہ بعد مدرسہ پھر بند ہو گیا اور ابھی تک بینک اورٹریزری سے رقوم کی وصولیا بی نہ ہونے کے سبب مدرسہ مذکور بند ہے جسے پھر جاری کرنے کوشش جاری ہے۔ اس کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا گیا اور عدالت کا فیصلہ بھی کمیٹی مذکور کے حق میں ہوج کا ہے۔ امید ہے کہ سال رواں کے دوران تصفیہ ہوجائے گا۔

گیان واپی نام پڑنے کی وجہ بیجی بیان کی جاتی ہے کہ ہندووں کے مہادیو جی گونچشم ظاہر پھر ہیں،کین اپنی عقل کے زور سے اس باؤلی میں چلے گئے، پھر واپس نہیں ہوے بیروایت زبانی مشہور ہے۔

جامع مبحد گیان واپی کے متعلق عام طور سے لوگ غلط نہی میں مبتلا ہیں۔ مثلاً میں کہ مندر تو ٹر کر بنائی گئی۔ پھر یہ غلط نہی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اسے اور نگزیب عالمگیر نے بنوائی۔ حالانکہ او پرہم نے ان غلط نہمیوں کی صفائی کردی ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے، ان کے پاس اپنے دعوے کی تائید میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ قدیم لوگوں کا یہ خیال ہے، ان کے پاس اپنے دعوے کی تائید میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ قدیم سے قدیم روایات میں بھی اس جگہ مندر ہونا ثابت نہیں ہے۔

میراث علی نے ، جواس کے متولی تھے ، ۱۲۰۷ھ میں نصب کرایا تھا۔ اب بیجامع مسجد میں رکھا ہوا ہے جس کی عبارت بیہے :

اول بحکم والا درسنه ۲ از جلوس حضرت عالمگیر خلد مکان ایس جامع مسجدتیار شده بعده در ۲ ، ۲ ، هه سید میراث علی متولی موروثی مسجد موصوفه مرمت صحن وغیره نمود

ظاہر ہے کہ بیکتہ بہت بعد کا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیر کے تخت
سلطنت پر بیٹھنے کے دوسر ہے ہی سال جامع معجد کی موجود ہتمیر ہوئی ۔ جبکہ حقیقت بہی
ہے کہ عالمگیر کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے پہلے ہی سے بیجا مع معجد موجود تھی ہوا ۔ اس کے
حاصل بید کہ عالمگیر کا تخت سلطنت پر جلوس ۱۹۸ اھ میں ہوا ۔ اس کے
دوسر سال یعن ۲۰ اھم ۱۹۲۹ء میں اس کے ذریعہ اس مجد کی جدید تیمیر ہوئی ۔
اس معجد میں انگریزوں کے ابتدائی دور حکومت میں بھی جعہ وجماعت کا
انتظام تھا کہتن پھر بھی بیے خانہ خدا مسلمانوں کی غفلت اور بے تو جبی کا شکار تھا ۔ بیجی
ایک حسن اتفاق ہی تھا کہ عین اس بدحالی کے زمانے میں تقریباً ڈیڑھ سوسال پہلے مولانا
درجت اللہ صاحب محدث دہلوئی بنارس آئے جو حضرت شاہ عبدالعزین صاحب محدث دہلوئی محت مارغ ہوے تھے ۔ مولانا نے اس محد میں
دہلوئی میں متوفی ۱۲۳۹ھ آکے حلقہ درس سے فارغ ہوے تھے ۔ مولانا نے اس محد میں

اتفاق ہے مولانا قطب الدین صاحب فرنگی محلیؒ بھی بنارس تشریف لائے اور مدرسہ ایوان شریعت کی منددرس کے صدرتشین ہے اور نماز جمعہ کی امامت بھی قبول فرمائی مولانا قطب الدین فرنگی محلیؒ کا انتقال بنارس ہی میں ہوا۔ان کے بعد ایک

جمعه وجماعت كاانتظام كيابه

ک پیکتبہ تقریباً ۲۰ رسال قبل تک جامع مسجد کے منبر پر رکھار ہتا تھا، لیکن بقول ذمہ داران المجمن انتظامیہ مساجد ند کورہ غلافتی کے از الدکی غرض سے وہ پھر وہاں سے ہٹادیا گیا ہے۔ ع ب نعمانی 102

دوسرے بزرگ مولا ناعبدالصمدصاحب بناری [متوفی ۱۳۲۷ه] امام مقرر ہوہ۔ان کے انقال کے بعد مولا نامجدا کرام صاحب امام ہوے جن ۱۳۲۲ه مطابق ۱۹۲۷ء میں انقال ہوگیا۔ان کے انقال کے بعد ہی سے خاکسار مصنف کے والد ماجد حضرت مولا نامخدا کرام صاحب پر فائز ہوے اور چالیس سال تک اس خدمت کو مفتی محمد ابراہیم صاحب اس منصب پر فائز ہوے اور چالیس سال تک اس خدمت کو انجام دینے کے بعد ۲۳ رصفر ۱۳۸۱ھ مسال رجون ۱۹۲۱ء کو وصال فرما گئے۔ خاکسار مصنف ان کی حیات کے آخری چند سالوں سے ہی ان کے حکم سے ان کی جگہ امامت کے فرائض انجام دیتار ہا۔اس طرح تقریباً ۲۷سال سے بیخدمت انجام دے رہا ہے کے فرائض انجام دیتار ہا۔اس طرح تقریباً ۲۷سال سے بیخدمت انجام دے رہا ہے کے الله ما عفر له اکرم نزله

## شاه جهانگيرابن اكبربادشاه:

اکبرکے بعداس کا بیٹا ابوالمظفر نورالدین جہانگیر [متوفی ۱۹۲۷ء] ۸ جمادی الثانی ۱۴ اھ مطابق ۱۹۰۵ء بیں تخت پر بیٹھا۔ جہانگیر باوجود یکہ بہت ہی نازونعت کے ساتھ پلاتھا، پھر بھی اتناسلیقہ مند تھا کہ بیس بائیس برس تک سلطنت باقی رکھا۔ جہانگیر اینے باپ کے مقابلے میں بڑا دیندار تھا۔ حالانکہ اس بادشاہ پر عام مورخوں نے میش برس تک مقابلے میں بڑا دیندار تھا۔ حالانکہ اس بادشاہ پر عام مورخوں نے میش پرسی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اگر بالفرض وہ سے بھی ہوں تو ان سے اس کی ان زندہ خدمات پر کیا اثر پڑتا ہے؟

نوٹ: حضرت مولا نارحت اللہ محدث وہلویؒ کے تفصیلی حالات مرقع بنارس میں صفحہ ۲۷۸ پر ممولا نا قطب الدین فرکگی محلیؒ کے حالات ' تذکرہ مشاکخ بنارس' کے صفحہ ۲۷ اپر ، مولا ناعبدالصمدصاحبؒ کے حالات صفحہ ۱۹۷ پر اور مولا نامجمہ اکرام صاحبؒ کے حالات صفحہ ۲۰۰ پر ملاحظ فر مائیں ۔ع ب نعمانی

ل حضرت والد ماجد اس ذمد داری کونهایت مستعدی سے نبھایا ، کین افسوس کہ مورخد ۱۸ رجمادی الاول ۲۰۱۱ همطابق ۱۹ مرجنوری ۱۹۸۸ و اول ایک آپ کا وصال ہوگیا جس کے بعد بید ذمه داری آپ کے بیجیم مفتی عبدالباسط ابراہیمی کوسپر دکی گئی۔ ماشاء اللہ انہوں نے بھی اس منصب کا کما حقد حق ادا کیا ، کیکن زندگی نے وفانہ کی اور جلد ہی کچھ موذی امراض کا شکار ہوکر مورخت ۲۷ رشوال ۱۳۲۲ هم ۹ مرار ۲۰۰۲ ء کووہ بھی راہی عدم ہوے۔ بعد ؤاس سید کا رکوبید ذمه داری سیر دکی گئی محض اللہ کے فضل وکرم سے بندہ بیخدمت انجام دے رہا ہے۔ عب نعمانی

جہانگیر کاکل دورحکومت ۴۰ اءم ۱۴ اھے۔۱۶۲۷ءم ۳۷ اھ تک ہے۔

# خواجه محمرصالح حاكم بنارس:

جہانگیر کے زمانے میں ۱۴ اھم ۲۰۵ء میں میرمحد باقر خال حاکم اعلیٰ کی ماتحتی میں خواجہ محمد صالح بنارس کے حاکم مقرر ہوے،جن کے نام سے تھانہ جیت پورہ کے ماتحت محلّه خواجه بورهشهورہ\_

#### خوجه کنوال:

انہوں نے محلّہ چھتن بورہ میں ایک کنوال تغمیر کرایا جو پہلے خوجہ کنواں ،اوراب خوجد كنوال كے نام سے مشہور ہے۔

### خوجه کی مسجد:

چھتن بورہ میں خواجہ محمصالے نے ١٠٤ اھ میں بیمسجد جہانگیر بادشاہ کے عکم سے تغیر کرائی۔قدیم دستاویز میں تواس مسجد کا نام 'خوجہ کی مسجد ملتاہے ہمین عوام میں مذکورہ کنواں سے متصل ہونے کے باعث اب یہ خوجد کنوال کی مسجد سے مشہورہے۔ بیہ مبجد بڑی خوشنمااور بارونق ہےاوراب تو جدید تغیرنے اس کی دککشی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔اس میں محراب کے اوپر ایک شاندار اور خوشخط ستعلق کتبدلگا ہواہے ،جس کے آخرى مصرعه يم مجد كاسال تغير ١٠١٥ هرآ مد موتا ب-كتبه يه:

'خانهٔ حق قبله دین نبی ٔ گفته جواب سند میروند

شاه نورالدین جهانگیراین اکبرشه کهات ساییق، حامی دین ،خسروملک رقاب صورت اتمام برفت این بنادرعهدآن بادباقی در جهان تا موعد یوم الحساب شدرواج دین احد در بنارس زین مقام صالح است بانی این مجدعالی جناب ازخردجون كردطا هرسال تارخيش سوال



# شابجهال:

ے ۱۹۲۷ء مطابق ۱۹۲۷ء میں جہانگیر کے انتقال کے بعداس کا بیٹا شہاب الدین جوکہ شاہجہاں کے نام سے مشہور ہوا، تخت پر بیٹھا۔اس کے زمانے میں ہندوستان کوکافی ترتی ہوئی۔ملک کی آمدنی میں سے صرف مال گزاری ساڑھے بنتیس کروڑ تک پہنچ گئی۔ فتمضم كي عمارتين تغمير موئين جن مين آگره كا تاجمحل، دبلي كالال قلعه اور جامع مسجد دبلي اس کی خوش ذوقی کی گواہ ہیں۔ان خوبیوں کے ساتھ حکومت کوبھی کافی ترقی ہوئی۔

# مسى شھٹيري بازار:

شاہجہاں کے دور حکومت میں بنارس کے تشمیری بازار علاقہ میں ایک مسجد تغییر ہوئی جوز والسلطنت کے بعد منہدم ہوگئ تھی الیکن انگریزی دور میں شیخ ثناء اللہ جائسی كوتوال نے اس كى دوبار ہ تعمير كرائى اور قطعة تاريخ كايدكتية بھى نصب كرايا:

از محد باقر درویش دل میخوش در بنارس شدتمام درزمان سلطنت شابجهال يافت ترتيبايي خيرعال مقام سال ترتيب بناي آن زغيب گفت اتف معرفيض دوام

بیکتبه مسجد کی پہلی تغیر کے وقت کا ہے جے تغیر نو کے بعد بجنسہ محراب میں



## محد شریف حاکم بنارس:

شاہجہاں [متوفی ۱۹۵۸ء]نے اپنی حکومت کے زمانے میں محمر شریف کو بنارس کا حاکم مقرر کیا۔ شاہجہاں کے بعد اس کا بیٹااورنگ زیب عالمگیر ۱۰۲۸ھ م ۱۷۵۸ء میں جب تخت پر بیٹھا تو اس وقت بھی محد شریف بنارس کے حاکم تھے۔

٧٤٠ هم ١٦٥٧ء ميں شاہجہاں بيار ہوا۔اس وقت براشا ہزادہ داراشكوہ دہلى میں اس کے پاس تھا جو کافی ناز وقعت کا پرودہ تھا۔ دوسرابیٹا شجاع بنگال کا صوبہ دارتھا،سب سے چھوٹا مراد گجرات میں تھا۔اورنگ زیب مزاج وعادات میں نتیوں بھائیوں سے بالکل الگ تھا۔ ادھرشا ہجہاں کے انتقال کی خبرگشت کرنے لگی ، اب ہر بھائی نے آگرہ کا رخ کیا اور شجاع کوجیے ہی پتہ چلا، وہ بھی روانہ ہوگیا۔اسی زمانے میں عالمگیر ۲۸ •اصم ۱۹۵۸ء میں دہلی کی مرکزی سلطنت پر قابض ہو گیا اور شجاع پر فوج کشی کرکے تھجواضلع فتح پور میں شكست دى اور بنارس اس كى سلطنت ميس داخل ہو گيا۔

### مسجد شاه طيب بنارسٌ:

حضرت شاہ طیب بناری [متوفی ۴۲ ۱۰ اھ] کے روضہ واقع منڈواڈیہہ سے متصل ہی پیسجد ہے جسے حضرت قطب الدین شاہ معین الدینؓ نامی بزرگ نے ۲۱۹ھم ١٨٠٨ء مين تغمير كرايا تفا پھراس كى نئ تغمير ١٣٠٥ اھم ١٨٨٥ء ميں ہوئى محراب كاندرىيد كتبه مولا ناوكيل احمسكندر يوري في فصب كرايا:

ازسرنوساخت این مسجد معین دین حق سالها باشد برا ایال ایمال یا دگار سال مسعود بنالیش عاجز خسته نوشت مسجد درگاه شاه طیب والاتبارٔ ۱۳۰۵ مساور

# اورنگ زیب عالم گیراور بنارس

عالمگیر کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعدای سال شجاع نے بنارس پرجملہ کیا۔
گنگا کے اس پار بہادر پور میں داراشکوہ کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ داراشکوہ کی فوج کا سپہ
سالار جے سنگھ تھا۔اس جنگ کے نتیج میں شجاع شکست کھا کر بھاگا۔ دوسرے سال
داراشکوہ کو عالمگیر نے شکست دی اور شجاع نے موقع پاکر بنارس پرجملہ کیا اور داراشکوہ کے
قلعہ دار رام داس کو نکال کر شہر کے مہا جنوں سے رو پیدوصول کر کے الد آباد کے محاصرہ
کے لیے روانہ ہوا۔

#### داراشكوه:

یہ شاہجہاں کا بڑا بیٹا تھا جے شاہجہاں نے بنارس کا حاکم مقرر کیا تھا۔اس نے بنارس میں وہ مثالی خدمات انجام دیں جو کسی بادشاہ نے بھی نہیں دیں۔ گوآپس کے جھڑوں نے اس کو تخت پر بیٹھنے نہیں دیا، لیکن اس نے اپنے باپ شاہجہاں ہی کے عہد سے متعدد علمی کام کیے ، جن کا تعلق بنارس ہی سے ہے۔اس بنا پر داراشکوہ کے تذکرہ سے اس کتاب کا خالی رہنا نا انصافی ہوگی۔

شاہجہاں کے چار بیٹے ایک ہی مال متازمل بیگم اسے تھے۔برابیٹا یہی

کے متاز کل کااصل نام ار جمند با نوبیگم تھا۔ اپریل ۱۵۹۳ء میں آگرہ میں پیدا ہوئیں۔ والد کانام ابوالحن آصف خان تھا۔ امک ۱۲۱۲ء کو ۱۳۱۲ء کو ۱۳۱۲ء کو ۱۲۱۲ء کو ۱۲۱۲ء کو ۱۳۱۲ء کو ۱۳۱۲ء کو ۱۳۱۲ء کو ۱۳۲۱ء کو انتقال کر گئیں اور تاج کل میں مطفہ سے انہیں تیرہ اولا دپیدا ہوئی۔ چود ہویں کی ولا دت کے دوران کا جون ۱۲۳۱ء کو انتقال کر گئیں اور تاج کل میں مدفون ہوئیں۔ عب نعمانی [بحوالہ وکی پیڈیا]

دارا شکوہ تھا۔ عربی وفاری کی با قاعدہ تعلیم حاصل کی تھی اور ان پرمثل اہل زبان کے عبور تھا۔ سنسکرت کی تعلیم بنارس کے مشہور پنڈ توں سے حاصل کی تھی اور ان کے قیام کے لیے بنارس میں عمارتیں بنوادی تھیں جوآج بھی موجود ہیں اور پرانی عدالت لے نام سے مشہور ہیں۔

[وقائع عالمگیرمطبوعہ شیروانی پریس علی گڑھ] شاہزادہ داراشکوہ کاعلمی ذوق بہت بڑھا ہوا تھااور فن خوشنو کی میں بھی ماہر تھا، اس کے لکھے ہوئے فاری قطعے اکثر لائبر پریوں میں موجود ہیں، جن کے پنچے لکھا ہوا ہے 'حررہ داراشکوہ'

بنارس میں داراشکوہ کے ہندو برہمنوں سے قریبی تعلقات قائم ہو ہے اوران سے اہل ہنود کے علم سے واقفیت حاصل کی ۔اورنگ زیب نے اس بات سے ناراض ہوکر کہ اہل ہنود سلم طلبہ کو بھی اپنی تعلیم دیں، شہر کے بعض مدرسوں کو بند کرنے کا تھم دے دیا۔ کیونکہ وہ ایک پرخطرسازش کا مرکز بن گئے تھے۔

داراشکوه کوتصنیف و تالیف کا برااچها سلیقه اور ذوق تھا۔سکینۃ الاولیاء ،مجمع البحرین سراسرار حق وغیرہ اس کی بردی بے مثال تصانیف ہیں۔

ا پرانی عدالت کی تاریخ بیہ بے کی تقریباً ۲۰ بیگھ رقبہ پڑھاں بیجائیدادشا بجہاں بادشاہ [متوفی ۱۰۱۸ھ] کے زرتصرف تھی اوردالمنڈ کی سے دشاسمید ھ تک محط تھی۔شا بجہاں کا بیٹا داراشکوہ بہیں قیام پذیرہ کرسنسکرت کی تعلیم ابنیہ عسفی حاصل کرتا تھا۔ اس جائیداد میں وہ حصہ جو کہ بارہ دری سے مشہور ہے وہاں مرزاغالب دہلوی [متوفی ۱۲۸۵ھ] کا قیام ہوا تھا، جو بعد میں کوچہ غالب سے مشہور ہوا۔

مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعداس پوری جائیداد پرانگریزوں کا تبضہ ہوگیا جے ان لوگوں نے عدالت میں تبدیل کردیا اور شہر کے سارے مقدمات پہیں آتے اور فیصل ہوتے ۔ بعد میں انگریزوں نے اسے نیلام کردیا جے مولا ناغلام مظہر صاحب [متوفی ۱۳۴۷ھ] ساکن والمنڈی کے خانوادے کے ایک بزرگ مولا ناعبدالقا درصاحب نے میں ہزار دو پیدیمیں خریدا اور آپ کے خانوادے کے لوگ پہیں قیام پذیر ہوئے ۔لیکن افسوس کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ جائیداد بھی فروخت ہوتی گئی۔ اس وقت صرف ایک کڑہ [موسوم به غلام اطہر کا کڑہ] اور بارہ دری ہی باتی رہ گئی ہے جو پرانی عدالت کے نام سے مشہور ہے۔ مولا ناغلام مظہر صاحب کے خانوادے کے کچھلوگ اس میں رہائش یذیر ہیں۔ عب نعمانی

فار بنول أرسى

اولیا ہے کرام سے اسے بڑی عقیدت تھی۔ ان کے تذکروں سے اس کی عقیدت تھی۔ ان کے تذکروں سے اس کی عقیدت ظاہر ہے۔خود بھی صوفی اور توحید کا بچاری تھا۔ اس زمانے کے مرتاض بزرگوں سے اس کے تعلقات تھے۔ بالحضوص حضرت شاہ محبّ اللہ صاحب الہ آبادی ؓ سے بڑی عقیدت تھی لیکن چونکہ وہ عقیدہ 'ہمہ اوست ' کے کا قائل تھا، اس لیے علماء شریعت اس کے فرہی عقائد سے بہت برطن تھے۔

#### ويدول كاترجمه:

وید بیاس جی نے جو چار قید مشہور کرر کھے تھے، وہ ہندووں کے یہاں سے گم ہوگئے تھے۔ مندووں کی ہزاروں کے اسلانتیں گزگئیں، مگرسی نے بھی اس کی جانب کوئی توجہ نہ کی ۔ شاہزادہ دالا شکوہ نے کاشی اور شمیر کی سیر کرنے کے بعد سولہ سال کی مدت میں تمام اپنشدوں [ویدوں]

ل آپ علم وفضل کے بحرفہ خار، صوفی علاء میں مشہورترین اورعلوم ظاہر وہاطن میں ہمعصروں کے سرخیل تھے۔وطن اصلی صید پورضلع خیرآ باوتھا، علم تصوف میں آپ کی تحقیقات اور باریک بیدیاں اتنی ہیں کہ آپ کواس علم کا مجتهد مانا حمیا۔ مختلف تصانیف بھی منظرعام پرآئیں، جن میں رسالہ ہفت احکام 'سرالخواص' وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ مختلف تصانیف بھی منظرعام پرآئیں، جن میں رسالہ ہفت احکام' سرالخواص' وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 9ر جب محمد احکام ووقات یائی۔ آئڈ کرہ علاء ہند یا عبانی

کے بعنی سب پچھ خدا ہے۔ بعض صوفیوں کا قول ہے کہ خدا کے سوائسی چیز کا وجود نہیں ، پی خدا ہی ہے جومختلف شکلوں میں میں جلوہ گر ہے ۔ [فیروز اللغات میں ۷۱۸] عب نعمانی سے انکھ پر کاش از منثی کنہیالال

ی آپ نِقَد (Upanishad) ہندومت کی تقریباً دوسومقد س اور نظری کتب کے مجموعے کانام ہے جن میں سے قدیم ترین کتب وید کی فلسفیانہ تشریح سے متعلق ہیں۔ انہیں ہندومت کے متعددر شیول کی جانب منسوب کیاجا تا ہے۔ اُپشد مشکرت کے تین لفظوں اُپ + نی + فد کا مرکب ہے جس کا لفظی ترجمہ قریب نیچ بیٹھنا ہے۔ بالفاظ دیگر مرشد کے قدموں میں معرفت وصول علم کے واسطے بیٹھنا۔ ہندوعقا کد کے مطابق اپنشدول کی تعلیمات کا منبع تو حید بھی برسی اور عرفان ذات ہے۔ یہ ظاہری عبادات، نہیں رسومات، جنترول منترول کی بجائے خود آگی بھی جقیقت کی خلاش اور تقوی پر زوردیتی ہے۔ اس لیے متاز ہندوفلسفیوں اور شکر آ جاریوں نے اپنشدول کی تعداوتو تعلیمات پر برداز وردیا ہے اور کئی ایک اپنشدول کی تعداوتو ایک سوآ ٹھے ہے لیکن ان میں صرف دس ہی زیاد و مشہور ہوئیں۔ عبانی اے انجالدوگی پیڈیا]

ہندومت کی قدیم الہامی کتب ہے مجموعے کو پر کہتے ہیں جومکن طور پر پندر ہویں اور پانچویں صدی قبل سے کے دوران ضابطہ تحریمیں لائی گئیں۔او پر کی سطروں میں جن چارویدوں کا ذکر آیا ہے ان کے نام اس طرح ہیں:

رگ دید، بجروید، سام دید، اقروید-عب نعمانی

کا فاری ترجمه کرایا۔اس خدمت پرایک سو پچپاس پنڈت اورسنیاسی رکھے گئے اُپنشد[وید] کے ترجمہ کے آخر میں بیعبارت درج ہے۔

> ایس ترجمه اپنکهتای هر چهار بیدکه موسوم به سراکبر است و تمام نورا لانوار محمد داراشکوه در مدت شش ماه آخر دو شنبه بست و ششم ماه رمضان سنه هجری یک هزاروشصت ویک و سبقت در شهردهلی درمنزل تکبود با تمام رسانید.

اس کتاب کا نام سرا کبرہے۔اس کے دیباچہ سے ایک بحث طلب مسئلہ کل ہو جا تا ہے کہ عالمگیر نے جب داراشکوہ کے مقابلہ کا قصد کیا تو اس کا سبب بین ظاہر کیا کہ داراشکوہ بدعقیدہ اور بے دین ہے۔اس لیے اگر وہ ہندوستان کا فرمانروا ہوا تو ملک میں بدرین تھا۔نہ بے کہ پیمیل جائے گی۔جب کہ عام مورخوں کا خیال بیہ ہے کہ پیمیل جائے گی۔جب کہ عام مورخوں کا خیال بیہ ہے کہ پیمیل ایک فریب تھا۔نہ داراشکوہ بے دین تھا اور نہ بی عالمگیر کی مخالفت کا بیسب تھا۔

بنارس میں محلّہ دارا گر، کٹر ہ دارا شکوہ ، باغ دارا شکوہ ، یہ ب دارا شکوہ ہی کے نادان میں نام سے موسوم ہیں ۔ دارا شکوہ نے بنارس میں پنڈت کملا پی تر پاٹھی کے خاندان میں سنسکرت کی تعلیم پائی جس کے صلے میں پنڈت جی کے گھر انے کوصدر اعلیٰ کا شاہی خطاب، اور موضع ڈ گمگ پورضلع مرز ابور میں ایک جا گیر بھی ملی تھی۔

ابوالحن حاكم بنارس:

محد شریف حاکم بنارس کے انتقال کے بعد عالمگیر کی طرف سے ابوالحن بنارس کے حاکم مقرر ہوے اور اس زمانے میں عالمگیر نے بنارس کا نام محد آبادر کھا۔ جیسا

ل آپ استمبره ۱۹۰ میں پیدا ہوں۔ والد کانام پنڈت نادائن پی ترپاضی تھا۔ آپ ایک سیکولر ذبن کے متازلیڈر تنے۔ ہندہ مسلم بھی کو آپ سے کافی محبت تنے۔ ۱۹۲۹ ہے ۱۹۲۹ مسلم بھی کو آپ سے کافی محبت تنے۔ ۱۹۲۹ ہے ۱۹۲۹ مسلم بھی کو آپ سے کافی محبت تنے۔ ۱۹۲۹ ہے ۱۹۲۹ مسلم بھی کو آپ سے ۱۹۲۰ مسلم بھی کو تنے اور ۱۹۲۸ میں ۱۹۷۱ میں ۱۹۷۱ میں ایک منصب پر بھی فائز بھی ۔ ۱۹۷۱ میں ایک منصب پر بھی فائز بوے درمیان محکمہ ریلوے کے یونین منسر مقرر ہوئے۔ بنارس میں کینٹ ریلوے اسٹیشن کی موجود وعمارت آپ ہی کی کوششوں سے تھیر ہوئی ہے۔ ۱۹۹۰ میں آپ کا انتقال ہوا۔ عب نعمانی [بحوالہ وکی پیڈیا]

کہ عالمگیر کے تمام فرامین میں محمد آباد عرف بنارس لکھا ہوا ہے۔ ابوالحن حاکم بنارس کے عہد میں عالمگیر کے بہت سے تاریخی آثار قائم ہوے۔

بیددورانگریزی مصنفین اوران کی تقلید میں پچھانگریزی خوال طبقہ کی نظر میں برا تاریک ہے۔حالاں کہ بیہ ہندوستان کی تاریخ میں رواداری اور جمہوریت کا ایک روثن اور سنہراباب ہے،جس کی تائیدان تاریخی کتابوں ہے بھی ہوتی ہے جنہیں آج کے حق پسند ہندووں نے عالمگیر کے دورحکومت کے تعلق سے کھی ہیں جواس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ عالمگیر ہی ایک ایسا بادشاہ تھا،جس نے ایک بہترین اور مثالی حکومت کی اور مذہبی رواداری کی مثالیس قائم کیس۔

ابتدامیں تو اورنگ زیب عالمگیر کے پیچھے بہت سے دشمن لگ گئے تھے ہین رفتہ رفتہ اس کے سارے دشمنوں کا قلع قمع ہوگیا اور سارے ہندوستان میں ہر چہار جانب اس کی بادشاہت قائم ہوگئ جواس کے سال انقال ۱۱۱۸ھم ۷۰۵ء یعنی ۵۰ سال تک قائم رہی۔

اورنگ زیب این حسن انظام اورسلیقه میں اپنے دوسر سے بھائیوں سے ممتاز اور بڑا دیندار و پر ہیزگارتھا۔ دیانت داری کا بیعالم تھا کہ بھی سلطنت کا ایک بیسہ بھی اپنی ذات پرخرج نہیں کیا، بلکہ بھی ٹوپی بنا کر اور بھی قر آن شریف لکھ کر اس کی اجرت سے اپنی گزر بسر کیا کرتا تھا۔ رعایا کی دیکھ بھال اور ان کے آرام وآسائش کی اسے بڑی فکر مقی ۔ اس نے سلطنت کی قوت اس قدر بڑھا دی تھی کہ اس کے بعد بھی برسوں تک جنبش نہ ہوسکی۔ ایکن افسوس کہ اس کے بودے اور کمزور جانشین اسے سنجال نہ سکے اور کل نہ ہوسکی۔ گرزے ڈھلے ہونے گے۔

عہد عالمگیر کے کارنامے قیامت تک یادگار ہیں گے خصوصاً بنارس کے ہندووں اوران کی ندہبی روایات کی حفاظت سے متعلق عالمگیر نے جتنا پچھ کیا شاید ہی کسی مغل بادشاہ نے اس کانمونہ پیش کیا ہو۔

147

Pdf by: Shahid Jamal

# عہدعالمگیرمیں ہندووں کے مدرسے:

عالمگیر کے دورحکومت سے پہلے کی بیہ بات قابل ذکر ہے کہ ابتدائی مکاتب میں ہندواور مسلمان کیجا تعلیم حاصل کرتے ہے اور ان مکتبوں میں غیر مذہبی تعلیم ہوتی تھی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مسلم طلبہ اعلیٰ مدارس میں چلے جاتے ہے اور ہندو طلبہ این مدرسوں میں چلے جاتے ہے، جہاں پر شاستر کے علاوہ طب ونجوم وغیرہ کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہمدارس عالمگیر کے عہد میں بھی قائم رہے جن کا اہم مرکز بنارس تھا۔خوا فی خال کھتا ہے:

درایامی که محرر سوانح دربندرسورت بودبآنهانام زنار دار طبیب پیشه نقل می نمود که چون درقوم ماضا بطه است که برای تحصیل علم نجوم وطبابت وشاستر برهمان بی سرومایه ازدور ونزدیک به بنارس رفته،یکی از برهمنا ن آنجا رااستاد خود قرار می دهند ونزد او را درس می خوانند وصبح وشام از طرف استاد خود کنار آب گنگ رفته موافق دابی که مقرر هست مردمی را که برای غسل می آیند به دستور و آئین مقرری خدمت می نمایند.

[تاریخ خوانی جهاس۲۱۹]

عالمگیر کے زمانے میں اس قتم کے مدرسوں کا وجود پیر حقیقت بھی واضح کرتا ہے کہ عالمگیر مدارس کے قیام وبقا کا مخالف نہ تھا اور نہ ہی اس نے کسی بھی مدرسے کو توڑا۔ مسلمان بچے اپنے مذہب پراور ہندووں کے بچے اپنے مذہب پررہتے تھے۔ لیکن مشہور عالم مولا ناشبلی نعمانی کے کااس موقع پر عجیب وغریب بیان ملاحظہ ہو:

ل آپ اردوکی مایہ نازعلمی واد بی شخصیات میں سے ہیں، خصوصاً اردوسوائح نگاروں کی صف میں ان کی شخصیت سب سے قد آور ہے۔ آپ اعظم گڈھ میں ۱۸۵۷ء میں پیدا ہوں پخصیل علم کے بعد متعدد علمی واد بی خدمات انجام دینے کے بعد آپ نے اعظم گڈھ میں مشہورا دارہ وارامصنفین 'کی بنیاد ڈالی۔ ۱۹۱۳ء میں آپ نے وفات پائی۔ علم سے بعد آپ نے اعظم گڈھ میں مشہورا دارہ وارامصنفین ) عب نعمانی [بشکریہ مولا ناعمیرالصدیق صاحب، دارامصنفین ]

NYI

" • ارذی قعده ۹۹ اه یعن تخت شینی کے بائیسویں برس عالمگیر کو جب اطلاع ملی کہ ہندومسلمانوں کواپنے علوم پڑھاتے ہیں توان کے انسداد کا تھم دیا۔ اس واقعہ کے مہینہ بھر بعد تھر اکے اطراف میں ہندووں نے شورش کی جس کوفر وکرنے کے لیے عبدالنبی خال تھر اکا فوجدار رکھا گیا اور مارا گیا۔ اس زمانہ کے قریب ۹۹ اھیں بنارس کا بت خانہ کاشی ناتھ اور تھر اکا وہ بت خانہ جوابوافضل کی لوٹ سے ٹمر سنگھ نے بنوایا تھا، مسمار کردیے گئے۔ "

[اورنگ زیب عالمگیر پرایک نظرص ۲۳]

ہمیں بخت جیرت ہے کہ مندرگرائے جانے کی بیسند مولانا کو کہاں سے ہاتھ
آگئی؟ جب کہ عالمگیر ہی نے بنارس کے مندروں کو جا گیریں عطا کیں اور آج بھی
عالمگیر کے ایسے فرامین موجود ہیں جن میں مندروں کے مسمار نہ کرنے کے احکام موجود
ہیں۔ان کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ یہاں ذریج شخصتا ہیہ ہے کہ بنارس کے جس کاشی
ناتھ نامی مندر کا مولانا نے تذکرہ کیا ہے ، حقیقت بیہ کہ بنارس میں اس نام کے مندرکا
کوئی وجود ہی نہ تھا۔ اسی طرح مولانا نے اپنے مقالہ میں ایک اور قیاس آرائی فرمائی ہے
کہ

'' داراشکوہ کے حالات سے قیاس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ہندووں کو پہ جرائت ہوئی تھی کہ وہ غریب مسلمان بچوں کو اپنے پاٹھ شالا وَں میں دنیوی اور نربہی تعلیم دیتے تھے۔'' [مقالات شبل جے ص ۱۰۱]

یہ بیان بھی کتنا جیرت انگیز ہے کہ صرف داراشکوہ کے حالات پر قیاس کرکے علی الاطلاق اس دور کے بنارس کے تمام مدرسوں میں ہندووں کی فیہی تعلیم مسلمان بچوں کے لیے ضروری سمجھ لی جائے۔حالانکہ اس بیان کی تائید میں مولا نانے کوئی تاریخی حوالہ نہیں دیا۔

دارا شکوہ کے عقیدے کے متعلق بھی مولا نا کومغالطہ ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اسے ناریخ لنار مزار

بالکل ہندو سیحصے ہیں۔حالانکہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ وہ بہرحال مسلمان تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کے عقائد ڈ گمگ تھے۔جیسا کہ اس کی تصانیف سے اندازہ ہوسکتا ہے۔اس کی بناپراسے بالکل ہی ہندوہونے کا فیصلہ کر دینا کسی طرح سیجے نہیں ہے۔ داراشکوہ نے ان مدارس کے شخفط وبقا کے لیے جو کوششیں کیس وہ عالمگیرنے بھی کیس۔

دارا شکوہ نے اپنشدوں [ویدوں] کے جوز جے کرائے ہیں ان کے دیباہے میں تحریر کرتاہے کہ:

چوں دریس ایام بلدهٔ بنارس که دار العلوم ایں قوم است تعلق بایں جوی داشت اپنکت هاکه یعنی اسرار پوشیدنی باشد ومنتهای مطلب جمیع اولیاء الله است درسنه یک هزارو شصت و هفت هجری بی غرضانه ترجمه نموده وهر مشکلی و هر سخن بلندی توحید که می خواست و طالب آن بوده نمی یافت.

اس عبارت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ داراشکوہ نے بنارس جیسے شہر کو دارالعلوم کی حیثیت سے تسلیم کر کے اپناتعلق ظاہر کیا ہے اور اپنشدوں کا بے غرضانہ ترجمہ کرایا۔اس خدمت سے ہندووں پرایک احسان ظاہر ہوتا ہے، جواس کی ندہبی رواداری کی ایک بہترین مثال ہے۔

# عهدعالمكيرمين بهاشاك خدمات:

عالمگیر کے متعلق ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے ہندووں کے علوم کی نشر واشاعت روک دی تھی اور ان کے علوم وزبان سے نہایت نفرت رکھتا تھا۔ جبکہ واقعہ بیسے کہ مسلمانوں نے بھاشا نبان پرجس قدراس کے زمانے میں توجہ کی ، پہلے بھی نہیں کی تھی ، گوعالمگیر سے پہلے بھی مسلمانوں میں ہندی نواز شعراء گزر کچے تھے ، جن میں کی تھی ، گوعالمگیر سے پہلے بھی مسلمانوں میں ہندی نواز شعراء گزر کچے تھے ، جن میں

ل ده بندی بولی جوشکرت نظی ہے۔ بھاکا۔ دیسی بولی۔ [فرہنگ آمنیہ]عبنعانی

حضرت امیرخسرو، ملک محمد جائسی، عبدالرحیم خانخانان، شیخ محمد تودف بلگرامی وغیره خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

ایران کاایکمشہورشاع دضمیر کھا، وہ عالمگیر کے زمانے میں ایران سے آیا اور شاہی منصب داروں میں مقرر ہوا۔اس نے بھاشاز بان میں انتہائی کمال حاصل کیا۔اس طرح عبد الجلیل بلگرامی [مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کے نانا]عالمگیر کے درباری اور ہندی کے بڑے متازشاع بھے۔

ای زمانے میں سیدنظام الدین بلگرامی نے سنسکرت اور بھاشا کے علم اوب میں نہایت شہرت حاصل کی سنسکرت کی تعلیم کے لیے بنارس کا سفراختیار کیا اور یہاں رہ کراس علم کی تکمیل کی۔ ہندی موسیقی میں اس ورجہ کا کمال پیدا کیا کہ لوگ ان کو نا یک کہتے تھے۔ چنانچاس فن منتعلق بھاشا میں دو کتابیں 'تاؤ چندر کا'اور' بدھنا یک سنگار' بھی تھنیف کیں۔ بھاشا میں بدھنا یک تخلص کرتے تھے۔ ان کا نمونۂ کلام ہے ہے:

جو چرانن چت چڑھے نبدھ،بدھ بیدن گرخھ ندگائے بھاری بھوری کری، بھرین جپ،جوگن، جوگ اتھی گنائے جوگ جوت جگی ، نہ تھگی بدھنا یک گھونگھٹ، چنچل تارے جھین ، دوکول، چھے، جملکی ابجھ، براجت، اچھ، رچائے

#### مطلب بیے کہ:

تمہاری آئھیں نقاب کے اندرجتنی خوشما ہیں وہ فرشتوں کے خیال میں بھی نہیں آسکتیں اور نہ آسانی کتابوں میں ان کی تعریف پائی جاتی ہے، ہماری گویائی بھی جیرت میں ہے اور ایک زاہد مرتاض تبیج کے دانے ہلانے سے بھی زیادہ اس کا مداح ہے۔ نقاب ان آئھوں کی خوبی کو نہیں چھیا سکتی بلکہ باریک دو پٹھاس کی خوبی کو اور بھی دوبالا کردیتا ہے۔

[سروآ زاد:میرغلام علیآ زادبگرامی] ناریخ کشرینبار سر شهنشاه اورنگ زیب پرمندرشکنی کاالزام:

عام طور پرانگریزی دور میں تاریخ کی جو کتابیں کھی گئی ہیں ان میں بیغلط بھی کی ہیں ان میں بیغلط بھی کھیلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اورنگ زیب نے مندرول کو توڑکر ان کی جگہ مبحدیں بنوائیں اور سب سے زیادہ ستم ظریفی کی بات توبیہ کہ یو پی حکومت کے تھکہ کہ سیاحت نے باہر سے آنے والے سیاحول کے لیے جو کتا بچہ شاکع کیا ہے، اس میں بھی یہی بات کھی ہے۔ جب کہ بیہ بات قطعی غلط اور بے بنیا دہے، اوراس کا کوئی ثبوت قیامت تک نہیں ال سکتا ۔ کیونکہ بیہ بات اسلام کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ اسلام نے کسی عبادت گاہ کو ویران کرنے کی نہ تعلیم دی اور نہ ایس جگہوں پر مسجد بنانے کی اجازت دی۔ اگر بالفرض ایسا کر بھی لیا گیا تو شرعانہ تو وہ مسجد ہوگی اور نہ ہی ایسی مسجد میں نمازیں اداکرنا حائز ہوگا۔

سے ۔اورنگ زیب کا سپہ سالار ہند و تھا۔ سکھوں کی فوج میں پٹھان خاصی تعداد میں سے مغل بادشا ہوں کی محل سرامیں ہندورانیاں زینت بنیں ،اکبرنے فتح پورسیری کے قلعہ میں جودھابائی کے نام سے مندر تعمیر کرایا، جوآج بھی موجود ہے۔ شیواجی کی فوج میں مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی موجود تھی۔ راجا ہے چند نے اپنی مدد کے لیے شہاب الدین کو بلایا ہے

ل بدریاست مہاراشر کے ضلع پونے میں ۱۹رفروری ۱۷۳۰ء کو پیداہوے۔ پورانام شیواتی بھو سلے تھا۔ ۲ جون ۱۷۲۷ء کوتاج پوثی ہوئی اور مرافھاسلطنت کی بنیادر کھی۔ یہ مرافھاسلطنت برصفیر میں ایک سامراجی طاقت تھی جو ۱۷۷۷ء سے ۱۸۱۸ء تک موجودر ہی۔ اپنے دور عروج میں پیسلطنت بڑے حصہ پر حکمرال رہی۔ مرافھاسلطنت کے عروج کوجھی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کی ایک وجہ بتلائی جاتی ہے۔ عب نعمانی [بحوالہ وکی پیڈیا]

ی مزید: شہنشاہ اورنگ زیب کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ وہ غیر مسلموں کا سب سے بڑادش تھا۔ حالانکہ اس کی تر دیر شوس وائل اور واقعات کی روشنی میں اوپر کے صفحات میں کردی گئی تا ہم اس سلسلے میں مزید بچے ضروری معلومات ملاحظ فرما کیں:

نامور ہندومورخ ڈاکٹر ایشوری پرشاد اپنی کتاب' تاریخ ہندئیں شہنشاہ اورنگ زیب کے حالات پرتھرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

"اس میں کونی شبہ نہیں کہ اور نگ زیب ایک کڑ مسلمان تھا، وہ اکبراور جہاتگیری طرح غیر اسلامی مراسم میں بذات خودکوئی حصہ نہیں لیتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ اسلامی تعلیم کے مطابق دوسروں کے ندہب میں مداخلت بدترین گناہ ہاس لیے وہ کسی بھی غیر مسلم کے عقیدے کے بارے میں تعرض نہیں کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں کواس کے عبد حکومت میں پوری ندہی اور شہری آزادی حاصل تھی، نیزان کے لیے ترقی کی راہیں کھی ہوئی تھیں۔"

شہنشاہ اور نگ زیب کی وسیع النظری کا اندازہ اس ہے بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس کے دربار میں جہال مسلم علاء اور شعراء کی قدر کی جاتی تھی وہاں ہندہ شعراء اور فضلاء کو بھی دل کھول کرنوازا جاتا تھا۔ کون نہیں جانتا کہ ہندی زبان کے نامور شاعر چانا منی کو عالمگیر کے دربار میں کس قدر عظمت حاصل ہوئی تھی۔ اسے درباری شعراء میں خاص امتیاز رکھتا تھا۔ ہندی خاص امتیاز حاصل تھا۔ چانا منی کے علاوہ اس کا بھائی مجموث کوئی بھی درباری شعراء میں خاص امتیاز رکھتا تھا۔ ہندی زبان کے بیدونوں شعراء امراء کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کو بہت بڑی بڑی جا گیریں عطا کی گئی تھیں۔ ساتھ بی مغل دربارے گرانفقد رونطا کف بھی جاری تھے۔

المسرى آف مندى ليريخ مين مصنف شرى كئى في بعى اورتك زيب كى وسيع النظرى كى بهت تعريف

[جاري ..... الكل صفحه ير]

كى إر چنانچدوه عالمكيرك بارے ميں اپنى تاريخ ميں كھتا ہے كه:

''اورنگ زیب علوم وفنون کا بے حد دلدادہ تھا،ای لیے ہندوشعراء بھی درباری عنایات سے محروم نہیں رہے اور بہت سے ہندوشاعراورنگ زیب اوراس کے بیٹے بہادرشاہ سے وابستہ تھے۔''

ہندی زبان کے ہندوشعراء کے علاوہ شہنشاہ اور نگ زیب کے دربار میں فاری زبان کے ہندوشعراء کی بھی جی جی جی کھول کر قدر دانی کی جاتی تھی۔مثال کے طور پر وامتی کھتری کو اور نگ زیب کے دربار میں غیر معمولی رسوخ حاصل تھا۔ا سے امراے عالمگیری میں شار کیا جاتا تھا۔اس کی فاری نظم ونثر کو اور نگ زیب بے حدیسند کرتا تھا۔

رائے بندرابن کوبھی عہدعالگیری میں بڑاعروج حاصل ہواجوداراشکوہ کے دیوان رائے بہارال کا بیٹا تھا۔اورنگ زیب ہی کی مگرانی میں اس کی تربیت ہوئی تھی۔رائے کا خطاب اے اورنگ زیب ہی نے عطاکیا تھا۔بندرابن چونکہ بہادرشاہ کی شنرادگ کے زمانے ہی ہاس کی ملازمت میں رہا تھااس لیے اس کا نام 'بندراابن بہادرشاہی پڑ گیا تھا۔اس نے الب التواری 'کے نام ہے ایک کتاب کھی تھی جس میں شہاب الدین غوری سے لکرا ااھ تک کے واقعات درج ہیں۔اس تاریخ میں عربی آمیز فاری اس خوبی ہے کھی گئی ہے کہ بعض اوقات مصنف کے ایرانی ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔اورنگ زیب نے اس کتاب کی خوب قدر کی اورمصنف کو مالا مال کردیا۔

ای طرح اورنگ زیب نے ایک دوسرے ہندواہل قلم ایشورداس کوبھی خوب نوازا۔ یہ قوم کا ناگراور پشن کا باشندہ تھا۔ تمیں سال کی عمر تک قاضی شخ الاسلام ابن عبدالوہاب سے تحصیل علم کرتارہا، اس کے بعدشاہی ملازمین میں شامل ہوکر جودھ پور کا امین مقرر ہوا۔ اس نے میدان جنگ میں بھی نہایت اہم خدمات انجام دی تھیں اس لیے اورنگ زیب نے اس کی ان خدمات سے خوش ہوکر اسے بخ صدی افسر مقرر کردیا تھا۔ نو حات عالمگیری اس کی ایک غیرفانی یادگارہ جس میں کہ ۱۲۵۵ء سے ۱۲۹۵ء تک کے واقعات درج ہیں۔

بھیم سین کائیستھ کو بھی درباراورنگ زیب میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ اس کا شار بھی عہد عالمگیر کے نامورمورخوں میں کی جاتا ہے۔ بیشا ہی ملازمت میں بندیلہ کے حاکم کے ساتھ شلک تھا، دکن کی لڑا ئیوں میں چونکہ اس نے اہم کارنا ہے انجام دیے تھے اس لیے شہنشاہ اورنگ زیب نے اسے راؤ' کے خطاب کے ساتھ تین ہزار فوج کا افر مقرر کر دیا تھا۔ پچھ دنوں کے بعد بھیم سین کو قلعہ نالڈاک کا قلعہ دار بنادیا گیا تھا۔ اس نے دولکشا' کے نام سے عہد عالمگیری کی تاریخ بھی کبھی ہے جو بہت اہم تسلیم کی جاتی ہے۔

نجان رائے گھتری، جو پٹیالہ کارہنے والاتھا، اے بھی دربارعالمگیری میں بہت بردااعز از حاصل تھا۔ اور نگ زیب اس کی تحریروں کو بہت پند کرتا تھا۔ خلاصۃ التواریخ 'کے نام ہے اس نے ایک طویل تاریخ بھی کھی ہے جوابتدا ہے اسلام سے شروع ہوکرشہنشاہ اور نگ زیب کے حالات پرختم ہوجاتی ہے۔ سُجان نے اس تاریخ کواور نگ زیب کے نام سے معنون کیا تھا، جس کی قدر دانی کرتے ہوے اور نگ زیب نے اسے بردی جامیر عطاکی تھی جو صدیوں تک اس کی اولاد کے قبضے میں رہی۔

اورنگ زیب نہ صرف بید کہ ہندوشعراء واد باء ہے ہی محبت وعقیدت رکھتا تھا، بلکدان کی تقنیفات کا بھی ہوا اور گروالفکر نامی میں ہوا اور کی تعلق کے ہیں ہیں است اچھرا اور روالفکر نامی میں ہوا مداح تھا۔ یوں تو اس کے عہد میں بہت سارے ہندووں نے کی کتابیں تکھیں، لیکن ست اچھرا کا مصنف لعل در کتابیں جو ہندووں کے رسوم وعقا کد سے تعلق رکھتی ہیں، خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ست اچھرا کا مصنف لعل در کتابیں جو ہندووں کے رسوم وعقا کد سے تعلق رکھتی ہیں، خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ست اچھرا کا مصنف لعل در کتابیں جو ہندووں کے رسوم وعقا کد سے تعلق رکھتی ہیں، خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ است الحکے صفحہ ہوا

اس موقع پر بیدذ کربھی عبرت سے خالی نہ ہوگا کہ ہندوستان میں ہندووں کے یہاں راکھی کی رسم بھی مغل بادشاہ ہمایوں ہی سے تعلق رکھتی ہے جب کہ ایک ہندورانی کرنا وقی نے ہمایوں کو اپنا بھائی اور ہمایوں نے اس کو اپنی بہن بنایا۔اور ہمایوں کے بیہ شاہانہ الفاظ آج تک یادگار ہیں کہ حکومت تو پھر مل سکتی ہے،لیکن بہن کی عصمت واپس نہیں ہوسکتی ۔اسلام نے انسانوں کی ملی جلی آبادی میں جہاں مختلف مذاہب اور فرقے ہوں ایس مورث ہدایات دی ہیں جن سے ساری لڑائیاں اور جھگڑ ہے جتم ہو سکتے ہیں اور آپس میں اتحاد وا تفاق اور یگا نگت پیدا ہوسکتی ہے۔

ال من میں ایک واقعہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ داراشکوہ کو جب شاہجہاں نے بنارس میں گور نرمقرر کیا تھا، اس وقت بنارس کے جنگم باڑی مٹھ کی پانچ حویلیاں ضبط کی گئیں۔ یہ قضیہ قاضی مفتی نوراللہ میں آیا۔ انہوں نے اس کاجو فیصلہ کیا وہ انتہائی قابل قدر ہے۔ داراشکوہ نے اس معاملے میں اپناجوفر مان صادر کیا تھا، مفتی نوراللہ ندکور نے بھی اس کی تائید کی جودرج ذیل ہے:

بہاری ولد کا ہید سنگھ ،ساکن قنوج ہے لیل بہادرنے اس کتاب کے دیباچہ میں اورنگ زیب کوجن الفاظ اور عقیدت کے ساتھ یاد کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے ہندواہل قلم اس مغل بادشاہ کے کتنے مداح اور دلدادہ تھے۔

ان تاریخی حقائق اور واقعات سے بیہ بات واضح ہے کہ اورنگ زیب نے کیسی فراخ ولی کے ساتھ نہ صرف ہندواہا قلم حضرات کی سربریتی کی ، بلکہ ان کے علوم وفنون کو خاطر خواہ ترقی دے کرکیسی وسینے النظری کا ثبوت دیا۔ ایک اور ہندومورخ سجان رائے عہد عالمگیر پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

> "شہنشاہ اورنگ زیب چونکہ خود بہت بڑاعالم وفاضل تھا،اس لئے اس نے علوم وفنون کوتر تی دینے میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔اس کے زمانے میں پورے ملک میں مدارس کا جال کھیلا ہوا تھا،ان مدارس میں تعلیم پانے والے طلبہ کو بلاا تمیاز مذہب وملت مفت تعلیم دی جاتی تھی اور وظائف بھی دیے جاتے تھے۔ملک میں جا بجا ہندو مدر سے بھی قائم تھے۔"

عب نعمانی[ستفادان ماهنامه وین دونیا و نیا کی وری ۱۹۷۸ء] که آپاتفصیلی تذکره حضرت مصنف کی دوسری کتاب تذکره مشائخ بنارس میں صفحه ۲۷ پر ملاحظ فرمائیں - عب نعمانی مال کا ا

فرمان بإدشاه داراشكوه:

" جملہ موجودہ وحال وستقبل کے حکام پرگنہ حویلی چنار کو مطلع کیا جاتا ہے کہ صاحبر ال ٹانی کی طرف ہے • • ابیکھ زمین پرگنہ جنگم کو مدد معاش کے طور پر عطاک گئی۔ان کا قبضہ تسلیم کیا۔اس زمانے کا قبضہ ان کے حوالے کر دیا جائے اور اس میں کوئی مداخلت نہ کی جائے۔ اور ان ہے کورٹ کے کوئی بھی مصارف نہ لیے جائیں، تا کہ وہ مشغول اور ان ہے کورٹ کے کوئی بھی مصارف نہ لیے جائیں، تا کہ وہ مشغول عبادت رہ کر بادشاہ کی خدا داد حکومت کے لیے دعا میں مصروف رہیں۔ عبادت رہ کر بادشاہ کی خدا داد حکومت کے لیے دعا میں مصروف رہیں۔ فیصلہ قاضی مفتی نور اللہ مینی تا ۔

"جنگم ساکن بنارس میرے پاس آئے اور ایک پرواند دکھایا جس میں قاضی عبدالو ہاب قاضی الوقت کی مہر گئی ہوئی تھی۔ جنگم نے شکایت کی کہ ان کی ۵ حویلیاں مشمولہ زمین ندکور کوشاہی تخصیل کے عملہ نے ہماری جاکداد کے اوپر ٹیکس لگادیا ہے اور مبلغ ۵۰۰ روپیہ وصول کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انتہائی پریشان ہیں۔ یہ مقدمہ میرے پاس آیا۔ لہذا تھم دیا جاتا ہے کہ فدکورہ رقم اور پانچوں حویلیاں جنگم کو واپس کردی جائیں، اور ان کے اختیارات اور قبضہ کی چیزوں پر کسی طرح کی مداخلت نہ کی جائے۔

۵ر جمادي الاولى ۸۵٠ اهم ۵۷۲ ء

ایسے ہی داراشکوہ کا ایک اور فرمان وشوناتھ مندر لبنارس میں اب بھی موجود ہے جواس کی رعایا پروری اور فرجی رواداری کی ایک اہم مثال ہے۔ یہ فرمان اس نے بادشاہ اور نگ زیب کے جلوس سلطنت سے ایک سال قبل یعنی ۲۷۰ اھ میں وشوناتھ مندر کے مہنت بھیم رام لنگیا گئے نام سے جاری کیا تھا جوایک یادگار ہے۔ فرمان کی عبارت مع ترجمہ درج ذیل ہے:

ال اس مندر كاتفصيلى تعارف آ مص في ..... پر ملاحظ فرمائي -عب نعمانى على شيوجى ك عبادت كزارول كونكيا، كهاجا تا ب-عب نعمانى

ناريغ **ل**اُر جار

#### بسم الله الرحمن الرحيم

متصدیان مهمات حال واستقبال پرگنه بنارس بعنایت شاهانه امید واربوده بدانند که چون بعرض مقدس رسید که بسموجب فرمان عالی شان مقرر شده که آنچه جماعة هنود بسجهت پوجای مهادیو بشیشر وغیره واقعه بنارس می آرند، به بهیم رام وغیره لنگیان تعلق داشته باشد ،لهذا حکم جلیل القدر شرف صدوری باید که برطبق فرمان عالیشان عمل نموده لوازم پوجامذکور رابتصرف و تعلق عالیشان عمل نموده لوازم پوجامذکور رابتصرف و تعلق لنگیان مذکوروور شه آنها راگزاشته بپوجا مزاحمتی نرسانند ،درین باب قدغن دانند تحریراً فی تاریخ چهارم شهر صفر ختم الله بالخیر والظفر ۳۰ جلوس مبارک مطابق ۲۰ ۲۰ هجری

#### :27

"موجودہ اور آنے والے زمانے کے پرگنہ بنارس کے تمام شاہی کار پرداز شاہانہ عنایت کے امید واررہ کر جان کیس کہ جب بادشاہ مقدس کے پاس پیجر پیچی کہ فرمان عالی شان کے بموجب جیسا کہ مقرر ہے کہ چھے ہندووں کی جماعت مہادیو بشیشر وغیرہ واقع بنارس کے پاس پوجا کی اشیاء پچاری لے کر آتے ہیں،ان کا تعلق صرف بھیم رام وغیرہ لنگیوں سے ہے۔ لہذا بیجلیل القدر تھم صادر ہونے کا شرف پا تاہے کہ سابق فرمان عالیشان کے مطابق عمل کرتے ہوئے بوجا فدکور کے لوازم کا تعلق صرف فرکورہ لنگیوں ہی ہے ہوگا اور ان کے تصرف واختیار میں رہے گا،اور ان کے بعد ان کے وارثوں کو بحال رہے گا۔ان کی پوجا میں کسی طرح کی مزاحمت نہ کریں اور اس بارے میں تاکید جانیں۔"

اس فرمان میں دارا شکوہ نے جس پجاری بھیم رام کونامزد کیا تھا اوران کی اولاد کے لیے تاقیام قیامت میں مصادر کردیا کہ وہ پوجا کی اشیاء کی حقدار ہوں گی ،ان کے علاوہ کا کا ا کوئی دوسراحقدار نہ ہوگا، یہ اسلامی عدل وانصاف اور رعایا پر وری کی ایک انوکھی مثال ہے اور یہ فرمان آج تک ان کی اولا دمیں محفوظ ہے۔ مزے کی بات بیہ ہے کہ جس مندر کے توڑے جانے کا الزام واراشکوہ کے بھائی اورنگ زیب پرعائد کیا جاتا ہے، ای مندر میں اس کے فرمان کے مطابق آج بھی عمل درآ مدہور ہاہے یہ

اس سلطے کا ایک اور ثبوت خود جامع مسجد گیان وائی کی پشت پر پچھم جانب مندر کا ایک ڈھانچہ ہے جو کمل نہیں ہے۔اس کی تغییر شروع ہوئی تھی لیکن مسجد کی زمین ہوئے ۔

ہونے سے اس پڑھم امتنا کی (Stay order) صادر ہوگیا تھا اس لیے مکمل نہ ہوگی۔
کیوں کہ پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اس زمین پرشا ہجہاں نے ۱۹۳۸ھ م ۱۹۳۹ء میں ایک مدرسہ بنام ایوان شریعت قائم کیا تھا جو اس کا تا یخی نام ہے۔لہذا اس زمین پرمندر بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوسکتا تھا۔لیکن یہ بھی رواداری کی ایک اہم مثال ہے کہ وہ ڈھانچہ بدستورا بی جگدرہ گیا،کوئی چیز نہ گرائی گئی اور نہ تو ٹری گئی ہے۔

کیکن اورنگ زیب کوسب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے۔ حالانکہ اورنگ زیب ہی کی شخصیت مغل بادشا ہوں میں ایسی ہے کہ اس نے ہندووں کے پرانے مندروں اور

لے اس موقع پربیکہنا ہے جانہ ہوگا کہ اگرای وقت فراست کا ثبوت دیتے ہوے اس ناجائز مندر نہ کورکومنہدم کرکے بالکل ہی نیست ونا بود کر دیا جاتا تو شاید آج یہی ڈھانچہ جوان فرقہ پرستوں کے جھوٹے پروپیگنڈوں کو تقویت پہنچا تا ہے، اور جس کی وجہ سے تفاظت کے نام پر مجد نہ کورسر کاری تحویل میں لے لی گئی ہے، آج پوری آزادی کے ساتھ ہم استخارات کا استعال کرتے۔ عب نعمانی

141

ا افسوس کداب ان مہنتوں اور بجاریوں کی تقرری کی بید پرانی روایت باقی ندری اور سارا انظام ریاسی حکومت کے زیر اہتمام ہونے لگا۔ اس کی تفصیل بیہ کہ ۱۹۸۳ء میں مندر ندکور میں زبر دست چوری ہوئی، جس کی وجہ سے ریاسی مرکار نے اس میں مداخلت کرتے ہوے اس کا سارا انظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے خلاف اس وقت کے مہنت کشمن پرشاد تیواری نے اس سرکاری مداخلت کے ختم کرنے کی پوری جدوجہد کی۔ اس لڑائی میں حضرت والد ماجدمولا نامفتی عبدالسلام نعمانی مجددی [متوفی ۱۹۸۷ء] سے بھی انہوں نے معاونت جابی، کیکن ساری تدبیریں بے سود ثابت ہوئیں ہے کہ کہ آج بھی بیدا ضلت برقر ارہے۔ سرکار جے جاہتی ہے، مہنت اور پجاری کا کام اس سے جب تک جاہتی ہے گئی ہے۔ عب نعمانی [بحوالہ راجیند رتیواری۔ کیے از خانوادہ مہنت]

ان کے پروہتوں کے حقوق کی حفاظت کے خیال سے کئی فرمان جاری کیے۔ چنانچہ ۱۵ رجمادی الاخری ۱۹ اھ یعنی اپنے جلوس کے دوسرے ہی سال بنارس کے ناظم ابوالحن کے نام اس نے ایک فرمان جاری کیا جوآ گے درج کیا جارہا ہے۔ یہ فرمان محارت کلا بھون، بنارس ہندو یو نیورٹی کے اندرموجود ہے اور آ مار عالمگیری میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ جھے اس فرمان کا فوٹو جنا بے طیل الرحمٰن صاحب ساکن ندیسر وارانسی کے یہاں سے حاصل ہوا۔ فرمان ملاحظہ ہو:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

منشور لامع النور اور نگ زيب محى الدين شاه بهادر غازي لاثق العناية والمرحمته ابوالحسن بالتفات شاهانه امید وار بوده بداند که چون بمقتضای مواحم ذاتی و مكارم جبلي همكي اعلى همت والانهمت وتمامي نيت حق تقويت مابررفاهيت جمهور انام وانتظام احوال طبقسات خواص وعوام مصروف است وازروى شرع شریف وملت منیف مقرر چنین است که دیر ها دیرین بر انداخته نشوند بتكده هائر تازه بنا نيابد ودريل ايام معدلت انتظام بعرض اشرف اقدس ارفع اعلى رسيد كه بعض مردم از راه تعنت وتعدى به هنود سكنه قصبه بنارس وبرخي امكنه ديگر كه بنواحي آن واقع است وجماعه بر همنان شد نه آنمحال که سدافت بت خانه هائے قدیم آنجا بآنها تعلق دار دومزاحم ومتعرض مي شوند ومي خواهند كه اينا نوااز سدانت آن كه ازمدت مديد بآنها تعلق است بازدار ندواين معنى باعث پريشاني وتگرقه حال این گروه می گردد،لهذا حکم والا صادرمی شود که

ک آپ ایک ماہر کلیم تھے۔افسوں کہ ۲۰۰۲ر ۲۰۰۴ء کو انقال کر گئے۔آپ کے پوتے مسعودا حمرصاحب مدرسہ چراغ علوم بنارس میں مدرس ہیں۔ عب نعمانی 149

بعداز ورودایس منشور لامع النور مقرر کند که من بعد احدی بوجود بیحساب تعرض وتشویش باحوال برهمنان و دیگر هنود متوطنه آنمحال نرسانه تاآنها بدستور ایام پیشیس بجاو مقام خودبوده و بجمعیت خاطر بدعای بقای دولت خداداد به مدت ازل بنیاد قیام نماید و دریس باب تاکید دانند.

بتاریخ ۱۰ شهر جمادی الثانیه ۱۰،۹۹ نوشته شد.

#### :27

فرمان اورنگ زیب محی الدین شاہ بہا درغازی عنایت اور مہر بانی کے لائق ابوالحن، شاہانہ توجہ کے امیدوار رہ کرمعلوم کرلیں کہ چونکہ ذاتی مهربانيون اورفطري بخششول كح تقاضيكي بناير هماري بلندهمت اورحق يسند نیت تمام رعایا کی بہبودی اورخواص وعوام کے تمام طبقوں کی بھلائی میں مصروف ہے۔اورشرع شریف اورملت اسلامیہ کی روسے بھی یہی لازم ہے کہ قدیم مندروں کو ہر گز منہدم اور برباد ند کیا جائے اور نے بت خانے بھی تغیر نہ ہوں۔ آج کل میہ بات ہمارے گوش گزار ہوئی ہے کہ بعض عمال [ کار برداز]ظلم اور زیادتی کی بنایر قصبه بنارس اوراس کے اطراف وجوانب کے رہنے والے ہندووں اور برہمنوں کے ساتھ جو قدیم مندروں کے بروہت ہیں ، پیرچاہتے ہیں کدان کوان کی بروہتی ہے جوان کا قدیمی حق ہیں الگ کردیں۔جس کا نتیجہ اس کے سوااور کچھ نہیں ہوسکتا کہ یہ بیجارے پریشان ہوکرمصیبت میں مبتلا ہوجا کیں۔اس ليتم كويتكم دياجا تاب كهاس فرمان كے پہنچتے ہى كوئى ايساا نظام كروك کوئی شخص اس علاقے کے برہمنوں اور دوسرے ہندووں کے ساتھ کسی فتم کی زیادتی نه کرے اوران کو کسی پریشانی میں مبتلا نه ہونے دے تا که به جماعت بدستورسابق این این جگهول اورمنصبول برقائم ره کراطمینان قلب کے ساتھ ہاری دولت خدا داد [خداکی دی ہوئی سلطنت] کے حق میں مصروف دعار ہے۔اس بارے میں ٹاکید جانیں۔ بتاریخ ۱۵رجمادی الثانیه۲۹ و اوکوککھا گیا۔

قاريغ كأرشار



انگریزوں کے دور میں کرنل ڈیسی فلٹ نامی ایک انگریز اکتوبر ۱۹۱۱ء میں ہنارس آیا اوراسے اس فرمان کا فوٹو ملاتو اسے یقین ہی نہیں ہوا کہ جس عالمگیر کی مندرشکنی کا اتناشہرہ ہے،اس کا ایبا فرمان کس طرح ہوسکتا ہے؟اس کے خیال میں وہ جعلی تھا۔وہ اس وقت کے کوتوال ہنارس خان بہادر محمد طیب سے ملا کوتوال ایک مقدمہ کی تحقیقات کے سلسلے میں اس فرمان کو دیکھ چکے تھے جومنگل پانڈ سے ساکن محلّہ منگلا گوری کے قبضے میں تھا۔ ڈیسی فلٹ نے کوتوال کے ساتھ جاکراصل فرمان کو دیکھا تواس کو یقین آیا۔

اب بیفرمان کلابھون متعلقہ بنارس ہندویونیورٹی کے اندرموجود ہے۔ پہلے پہل اس کاعکسی فوٹو کامریڈ اخبار کلکتہ میں شائع ہوا تھا۔اس کتاب میں فرمان کی جوعبارت شائع کی گئی ہے وہ ایک صاحب کے پاس موجود فوٹو سے لی گئی ہے۔

دراصل اس فرمان کے جاری کرنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ اورنگ زیب کے زمانے میں کچھ برہمنوں نے سرکاری زمین پر بغیرا جازت مندر بنالیے تھے۔ابوالحن حاکم بنارس نے ان کوغیر قانونی ہونے کے باعث گرانے کا تھم دے دیا تھا، جیسا کہ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سرکاری زمین پر کوئی مندر یا مجد تغییر کرالے تو وہ غیر قانونی ہوگی اور حکومت وقت اس کوگراسکتی ہے۔ٹھیک یہی صورت حال اس زمانے میں بھی تھی۔ابوالحن نے قانون شریعت کا پاس کرتے ہوئے سے ،گرانے کا تھم دے دیا۔ سرکاری زمین پر حکومت کی اجازت کے بغیر تغییر ہوگئے سے ،گرانے کا تھم دے دیا۔ اورنگ زیب کوجیسے ہی بی خبر ملی، اس نے بعد تغیر ہوگئے سے ،گرانے کا تھم دے دیا۔ اورنگ زیب کوجیسے ہی بی خبر ملی، اس نے بے حد تھی کے ساتھ بیفر مان جاری کر دیا اور اس میں صاف صاف بی تھم دے دیا کہ شریعت کے قانون کے مطابق اگر نئے مندر نہیں بنائے جاسکتے تو پر انے مندروں کو توڑ ابھی نہیں جاسکتا۔اوراس فرمان میں 'دبعض مردم'' کا فظ بہ کر کرتا ہے کہ پچھلوگ اس قتم کے سے۔

میرے محترم ذوست جناب ڈاکٹر ڈی جی بھٹنا گرصاحب ریڈر شعبہ تاریخ بنارس ہندویو نیورٹی نے اس فرمان پرایک تبصرہ بھی سپر ڈللم کیا ہے، جوانگریزی میں ہے تاریخر کارشار سر اور .D.D. KOSAMBI COMMEMORATION VOLUME COMMITTEE,B.H.U تجمدورج مددرج من الله من الله

ا) اس فرمان میں لفظ" بعض مردم" سے مراد ہندووں سے ہے،صرف مسلمانوں سے نہیں ہے۔

۲) فرمان میں جہال بیکھا ہوا ہے کہ برہمنوں کی ایک جماعت مندر کے مہنتوں کوان کے عہدوں سے برطرف کرنا چاہتی ہے،اس سے بیواضح ہوتا ہے کہ اس ہنگاہے کا سبب برہمن اور مندروں کے مہنت خود ہی شخے، کیوں کہ بیع عہدہ برہمنوں کے ایک خاص گروہ کے لیے خاصی جنگ کا سبب رہا ہے اور بیتناز عہ بنارس میں اس وقت اس قدر زیادہ ہوگیا تھا کہ معاملہ بادشاہ کی عدالت تک پیش کرنا ضروری ہوگیا تھا اور اورنگ زیب تک جب بیجھڑ ا پہنچا تو اس علاقے میں امن وامان قائم کرنے نے لیے فور آ بی فرمان جاری کردیا۔

m) بیفرمان قدیم مندروں کونہ توڑنے کی تختی کے ساتھ تنبیبہ کرتا ہے۔

س) اگر عبدالحمید لا ہوری مصنف شاہجہاں نامہ کی بات پریقین کرلیاجائے تو یہ معلوم ہوگا کہ شاہجہاں کے وقت میں ان مندروں کو پورا کرنے کی اجازت نہیں تھی، جو جہا تگیر کے زمانے میں بننے شروع ہوے تھے۔شاید شاہجہاں اور اور نگ زیب کے زمانے کے تم مندروں سے مرادوہ مندر ہیں جوا کبر کے زمانے میں توڑ پھوڑ سے نی گئے تھے۔اکبر کازمانہ گزرتے ہی نہ ہی جذبہ ختم ہوتا گیا ، یہاں تک کہ جہا تگیر کے زمانے کردادیا گیا۔

115

جرمانہ لگا یا گیا۔ان شوہروں میں سے جس نے مسلمان ہونا قبول کرلیا اسے جرمانے سے نجات مل گئی۔

ا عبدالحمید لا ہوری نے نبادشاہ نامہ میں لکھا ہے کہ کچھ ہندووں نے محبدول کو گھرول میں بدل دیا تھا۔ شاہجہاں نے حکم دیا کہ چھان بین کے بعد محبدول کوان کے ذہبی پیشواؤں کے حوالے کر دیا جائے۔الی صورت میں ان مقبوضہ مجدول کو جوز بردستی مندر بنالیے گئے تھے، گرادیا گیااوران کی جگہ دوبارہ محبدیں بنادی گئیں۔

2) وشوناتھ مندر کا گرایا جانا بھی اسی پس منظر میں دیکھا جانا چاہئے۔ کیوں
کہ بنارس کے مندروں کوسب سے زیادہ نقصان سکندر لودی آمتوفی

• ۱۵۵ء] سے پہنچا۔ مورخین کو بیاچی طرح معلوم ہے کہ تاریخ کے ایک
متوسط زمانے میں وشوناتھ مندر کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ اکبر کے
زمانے میں راجا ٹو ڈرمل آمتوفی ۱۵۸۹ء کے کرئے گووردھن کی سر پرسی
میں ناراین بھٹ نے ایک نیامندر بنوایا۔

۸) شاہجہال کی حکومت کے ساتویں سال بنارس اور اس کے آس پاس
کے ۲ کے مندرول کو مسار کیا گیا۔ بیٹین ممکن ہے کہ وشونا تھ مندر بھی ای
زمانے میں مسار کیا گیا ہواور اس کا پچھ حصہ محفوظ رہ گیا ہو۔ مسجد کے
پیچھے اس وقت موجودہ الگ دیوار ہندونی تغییر سے پوری طرح آراستہ
ہے جو کسی طرح بھی ہندوستان کے قدیم زمانے کی نہیں ہے۔ اورنگ
زیب کے زمانے میں ہندووں نے اکبر کے دور کے بینے ہوے وشوناتھ
مندرکو دوبارہ بنانے کی کوشش کی ہوگی جوشا بجہاں کے دور میں توڑ دیا گیا
قااور اورنگ زیب سے بیشکایت کی گئی ہوگی کہ ہندو نیا مندر بنار ہے
ہیں۔ آئر عالمگیری کا مصنف لکھتا ہے کہ ۱۵ ارزیج الآخر کو اورنگ زیب
بادشاہ کو خبر کی گئی کہ سرکاری احکام کے مطابق بنارس کا وشوناتھ مندر توڑ
دیا گیا ہے۔

۹) متوسط دور میں بہت سے ہندووں کوز بردئ یاان کی مرضی ہے مشرف بہ

قاريغ **ل**اُر مِثَارِ سُرِ

اسلام کیا گیا اور انہیں دوبارہ پرانا ندہب اختیار کرنے کی اجازت نہیں مختی کی اجازت نہیں مختی کی اجازت نہیں مختی کے ایکن اکبر کے تخت نشین ہونے کے بعد بیطریقه کا رختم ہوگیا۔ ویر ونود کا بیان ہے کہ اکبر شنرادیوں کی شادیاں راجپوتوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، کیکن انہوں نے انکار کردیا۔

اگر چەراجپوت مسلمان لڑ كيوں كے ساتھ شادى نہيں كرنا چاہتے تھے،
 ليكن انہوں نے ان لڑ كيوں كو دوبارہ ہندو بنانا شروع كيا، جو د باؤ ميں
 آكرمسلمان ہوگئ تھيں \_جيسا كەمصنف ديستان ندا ہب ئے اس قتم كى
 تبديلى ند ہب كاذكرائي ذاتى معلومات كى بنا پر كيا ہے۔

اا) ۸رایریل ۱۲۱۱ء کواورنگ زیب کومعلوم ہوا کہ شخصا، ملتان اور خاص طور سے بنارس میں برہمن لوگ ندہبی جذبات کو برا جیختہ کرنے والی کتابوں کی تعلیم دے رہے ہیں اور دور دور سے مسلم طالب علم اس علم کو سیجھنے کے لیے آرہے ہیں۔ چنانچہ ریائی گورنروں کو بیتھم دے دیا گیا کہ کافروں کے اسکولوں اور مندروں کو تیاہ کردیں ، انہوں نے مورتی پوجا اور اس تسم کی تعلیم کوختم کرنے میں کوئی وقیۃ نہیں اٹھار کھا ہے ، ہوسکتا ہے کہ ای دست و بر دمیں وشونا تھے مندر بھی توڑ دیا گیا ہو۔

مندروں کا گرایا جانا جہانگیر کے دور ہے ہی شروع ہو چکا تھا، جوشا ہجہاں
کے دور میں بھی چلتار ہارلیکن ایسے واقعات چھٹ پٹ ہوتے تھے، جس
کے ذمہ دارخودعلاء تھے۔ یہ حکومت کی پالیسی کے تحت نہیں کیا جاتا تھا۔
اس بات کے بھی ٹھوں شواہد ملتے ہیں کہ شاہجہاں کے زمانے کے آخری
ایام میں حکومت کی پالیسی بے حد نرم ہوگئ تھی اور اس نرمی کے سبب
اورنگزیب کی قیادت میں مخالفین کا ایک طبقہ اجرا، اورنگ زیب جس
بنیاد پرتخت سلطنت حاصل کرنے میں کا میاب ہوا وہ بھی اس نرم پالیسی
ہی کا ردمل تھی۔ اورنگ زیب کی غلطی یہ تھی کہ اس نے ردمل کرنے والی
طاقتوں کو اس قو پوری چھوٹ دے رکھی تھی، جب کہ یہ رقمل کی قو تیں انتشار
کی حالت سے گزررہی تھیں۔ لیکن یہ بھی یا در کھنے کی بات ہے کہ اورنگ

ناريغ **ل**اُرښار سر

زیب نے اگر چہ بہت سے مندروں کو تباہ کیا الیکن بیر تباہ کاری جہا نگیراور شاہجہاں کی طرح اس کے ایجنڈ ہے میں شامل نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وشونا تھ مندر سے تین فرلا نگ دوری پر واقع جنگم باڑی مٹھ کے وجود کی وضاحت کس طرح کی جاتی ۔اس کے قومی اقد ام اور مذہبی سدھار معقول تھے، لیکن اس کی غلطی انہیں عملی جامہ پہنا نے کے طریقتہ کار میں تھی۔

ہمارے فاضل دوست محتر م ڈاکٹر بھٹنا گرصاحب کا تبھرہ ختم ہو چکا۔اس سلطے میں فدکورہ بالا خط کشیدہ عبارت کے بارے میں مجھے صرف بیہ عرض کرنا ہے کہ محتر م ڈاکٹر صاحب کا بیگان اورنگ زیب کے بارے میں کی طرح شیح نہیں ہے کہ اس نے بہت سے مندروں کو تباہ کیا۔ جب کہ اس کا کوئی جُوت قیامت تک کوئی مورخ نہیں بہت سے مندروں کو تباہ کیا۔ جب کہ اس کا کوئی جُوت قیامت تک کوئی مورخ نہیں دے سکتا۔ جس اورنگ زیب نے اس درجہ احتیاط سے کا م لیا ہو کہ اس کے باپشا بجہاں کے تعمیر کردہ مدرسہ ایوان شریعت کے گھنڈر پر جو مندر زبرد تی تعمیر کیا جارہا تھا، بجائے منہدم کرنے کے یوں ہی چھوڑ دیا ،اس سے کی طرح امید کی جا کتی ہے کہ اس نے مندروں کو تباہ کیا ہو؟

محترم ڈاکٹر صاحب نے لکھاہے کہ برہمن لوگ بنارس میں مذہبی جذبات کو برائی بھٹے میں مذہبی جذبات کو برائی تھے تھے کہ اورائی کے روعمل میں وشوناتھ مندر کے تو ڈے والی کتابوں کی تعلیم دے رہے ہیں اورائی کے روعمل میں وشوناتھ مندر کے تو ڈے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے رہے حال میں صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اورنگ زیب نے اسی گیان والی کی بشت پر سنسکرت کی تعلیم کے لیے ایک ودیالیہ بھی تعمیر کرایا ہے، جو آج بھی اپنی تعمیر کرایا ہے، جو آج بھی اپنی تعمیر کرایا ہے، جو آج بھی اپنی تعمیر کرایا ہے، جو

INY

لے محودولیہ سے مد نبورہ جاتے ہوئے کچھ ہی فاصلے پر ہائیں جانب یہ مٹھ قائم ہے۔اس کا انظام وانعرام جنو فی ہندگی ایک کمیٹن کے ہاتھ میں ہے۔اس مٹھ میں اور نگ زیب عالکیر نے اپنے دور حکومت میں بہت ساری جائیدادیں اور جائمیریں وقف کی تھیں۔اس مٹھ کی دوسری طرف بہت بڑا احاطہ تھا۔ یہ بھی مٹھ کی جائیدادتھی لیکن اب اس میں مارکیٹ بن می ہے۔اس سے پہلے یہاں بوسیدہ دیوارین نظر آئی تھیں۔کوئی دوکان بھی نتھی۔ہالک سناٹار ہتا تھا۔یہ مارکیٹ تقریباً ۱۹۲۰ء کے بعد تعیبر ہوئی ہے۔ عب نعمانی [بحوالہ مدنورہ کی انصاری برادری۔از:شادعہای۔ص ۲۳۱

اورنگ زیب پرسب سے بڑاالزام ہیے کہ وہ مندروں کو کے نہیں سکتا تھا۔
اس کے جواب میں میں بیوض کروں گا کہ پھردکن میں ایلورا کے مندر کیسے باقی رہ گئے؟
جب کہ اورنگ زیب نے چبئیں سال وہاں گزارے ۔خود بنارس میں اورنگ زیب کے دور سے پہلے کے ہزاروں مندرموجود سے اور اب تک موجود ہیں۔اگر وشوناتھ جی کا مندرتوڑا گیا ہوتا تو اس کے بھائی داراشکوہ کا فرمان کیسے باقی رہتا؟ اوراس کے مہنوں کی مندرکے اولا د پوجا کی اشیاء پر کس طرح قابض رہتی؟ اور پھر وشوناتھ جی کے موجودہ مندرکے نوبت خانہ کا وجود کیوں کر ہوتا جو اورنگ زیب کے بیٹے شاہ عالم کے دور میں تعمیر ہوا۔ نوبت خانہ کا وجود کیوں کر ہوتا جو اورنگ زیب کے بیٹے شاہ عالم کے دور میں تعمیر ہوا۔ جب کہ شاہ عالم کی در بیٹر منان بیٹے میں کہنے ہو ہے اس کتبہ جب کہ شاہ عالم کی زیرنگرانی بیٹے میرکمل ہوئی ۔جیسا کہ نوبت خانہ پر گئے ہو ہے اس کتبہ شہر سے فاوراً نہی کی زیرنگرانی بیٹے میرکمل ہوئی ۔جیسا کہ نوبت خانہ پر گئے ہو ہے اس کتبہ شہر سے فاوراً نہی کی زیرنگرانی بیٹے میرکمل ہوئی ۔جیسا کہ نوبت خانہ پر گئے ہو ہے اس کتبہ سے ظاہر ہے:

ایس نوبت خانه مهادیو بشیشور رابفرموده نواب عماد الدوله امیرالممالک گورنر جنول وارن هسٹینگز بهادر جلاوت جنگ دام اقباله درسنه یک هزار دوصد هجری امین الدوله عزیز الممالک علی ابراهیم خان بهادر میر جنگ حاکم شهر به اهتمام مرزه نذر باقی بیگ خان تعمیر نمود که....روزگار یاد گار شد ۱۸٤۲

موجودہ وشوناتھ جی کے مندر کی تغییر شاہان مغلیہ کے ذوق کی عکاسی کر رہی ہے اور کیا عجب کہ جب نوبیت خانداورنگ زیب کے بیٹے نے بنوایا تواورنگ زیب ہی نے مندر بھی تغییر کرایا ہو۔البتہ باہری بارہ دری کی تغییر بیجا بائی نے کرائی ہے جو جامع مسجد سے متصل ہے اور اس کے اندر گیان وائی نام کی باؤلی۔جیسا کہ دالان میں لگے ہو ہے اس کتبہ سے ظاہر ہے:

ان كاتعارف أكنده صفات من آئ كا-ع بنعماني

فاريخ لتأربتار

دالان وفرش احاطه گیان واپی ودروازه جنوبی از طرف سرکار میرسنت بیجا بائی صاحبه اهلیه مهاراجه عالی جاه دولت تیارشد بموجب حکم صاحبان عالی شان کمیٹی شهر بنارس صورت تعمیر پذیر فت.

اورنگ زیب نے مندرول کو نہ صرف تو ڑنے سے بچایا، بلکہ ان مندرول

کے لیے جاگیریں اور وظائف بھی مقرر کیے اور بہت سے مندرخود بھی تغیر کرائے۔

اس سلسلے میں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ مجددھر ہرہ بنج گنگا گھائ کی دیوار
سے گلی ہوئی سینارام مندر کی دیوار ہے۔ وہاں ایک محضر نامہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ گوشا کیں رام جیون جی نے اورنگ زیب کو کھا تھا کہ سینارام مندر کے ساتھ حکومت
کے کار پرداز زیادتی کررہے ہیں اور اس کے ساتھ مزاحمت کررہے ہیں۔ تو اس کے کار پرداز زیادتی کررہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اورنگ زیب نے ایک فرمان جاری کیا، جو اس خاندان میں محفوظ
جواب میں اورنگ زیب نے ایک فرمان جاری کیا، جو اس خاندان میں محفوظ
ہے۔ گوشا کیں جی نے محضر نامہ میں لکھا ہے کہ:

جنانجه گوشائیس موصوف فرمان والا شان حضرت عالمگیر بادشاه درباب عدم مزاحمت مندر سیتا رام جی حاصل ساخته مندر موصوف رازا نهدام باز داشتند فرمان والا شان داشت.

#### :2.7

چنانچہ گوشا کیں موصوف نے حضرت عالمگیر بادشاہ کا فرمان حاصل کیا کہ مندرسیتارام جی کے ساتھ کوئی مزاحت ندکی جائے اور مندر موصوف کو انہدام سے بازر کھا جائے ،اوریہ فرمان والاشان موجود ہے۔

گوشائيں جی نے اس محضر نامہ میں سی بھی لکھاہے کہ:

ایس دعا گودرباب خصوصیت فرمان شاهی به یکے از

قاريغ للأربئار

بزرگان خود که درحضور حضرت ظل سبحانی شاه عالم بادشاه غازی ملازم هستند، چنانچه فرمان والا شان بابت معافی هردو قلعه که پانصد هشتا دو نه دربدراع الهی وملحق بمندر سیتا رام جی است حاصل کرده فرستاد.

2.7

اس دعا گونے فرمان شاہی کی خصوصیت کے بارے میں اپنے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کو جو حضور ظل سجانی شاہ عالم بادشاہ غازی کی خدمت میں ملازم ہیں، کھا۔ چنانچہ انہوں نے پانچ سونوای [الہی گز سے] ہر دو قطعہ زمین کے بارے میں فرمان حاصل کر کے بھیجا۔ یہ دونوں قطعات زمین سیتارام جی کے مندر کے متصل ہیں۔

اس محضر نامہ پر قاضی نقی علی خال قاضی شریعت عدالت بنارس نے رجسڑی کی مہر ثبت کی ہے جس پر ۱۲۱ھ درج ہے۔

سیتا رام جی کے مذکورہ مندر کے علاوہ بنارس میں بہت سے ایسے مندر ہیں جہاں آج بھی مغل بادشاہوں ہمایوں ،ا کبر جہانگیر، شاہجہاں ،اورنگ زیب اورشاہ عالم کے کثرت سے ایسے فرامین موجود ہیں ،جن میں بےشار جاگیریں مندروں کوعطا کی گئ ہیں ،جن سے بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ جن بادشاہوں کومندرشکن اور بت شکن کہا جاتا ہے وہی دراصل ان مندروں کے پاسبان اور محافظ ہیں اور آج بھی انہی کی جاگیروں سے ان تمام مندروں کی ضروریات یوری ہوتی ہیں۔

اس سلیے میں اب تک اورنگ زیب کے جتنے فرامین کا سراغ لگ سکا ہے وہ جنگم باڑی مٹے مخلہ جنگم باڑی مٹے میں اب کا مٹھ صورج کنڈ ،مندر گور کھ ناتھ میدا گن اور مندر او گھڑ ناتھ کبیر چورا ،مندر مادھوراج ،مندر بابا بھرتری قلعہ چنار ،مندر بالا جی چتر کوٹ قابل ذکر ہیں۔اس کتاب کی تیاری کے وقت تک جتنے فرامین دستیاب ہو سکے وہ درج کیے جا رہے ہیں اور جنگم باڑی کے بہت سے فرامین جو کلا بھون بنارس ہندو وہ درج کیے جا رہے ہیں اور جنگم باڑی کے بہت سے فرامین جو کلا بھون بنارس ہندو

# یونیوٹی تک پہنے چکے ہیں، اب تک حاصل نہ ہوسکے۔ ان شاء اللہ اگلے ایڈیشن میں حاصل ہونے کے بعدوہ بھی ہدئے ناظرین ہوں گے۔

# فرمان بنام بهكونت كوشا كين:

#### محمد اورنگ زیب شاه بهادر غازی

فرمان والاشان بمهر وطغرا حضرت ظل سبحاني ازقرار بتاریخ ۱۷شهر ربیع الثانیه ۱۰۹۱ آنکه درین وقت مسمنت اقران فرامين والاشان واجب الاذعان صادر شد كه مهاراجه دهراج راجه رام سنگه بعرض اشرف اقدس ارفع اعلى ملتمس گرديد كه يكمنزل حويلي سنگير درمحله مادهوراى واقع بلده محمد آباد بنارس سمت جنوب باليس گنگ معه زمين ملحق است و حويلي مذكور از آباو اجداد بنابرسكونت بهكونت كشائيس كه مرشد خود اند بنانموده بخشيد بعض مردمان مساكنه ومواطنه آنسجها از گشائیس مذکور اخذ مزاحم ومتعرض می شوند لهذا حكم والا صادرمي شود كه بعداز واقعه ايس منشور لامع النور مقرر كندكه متصديان مهمات حال واستقبال برحالات گشائيس ممدد معاون بوده باشند كه من بعد احدى بوجوه بيحساب تشويش حال اينان نشوند كه گشائيس بجمعيت خاطر بدعاء بقاء دولت خدا دادا بمدت ازل بنياد قيام نمايد درين باب تاكيد دانند. تحريراً في التاريخ صدر ومهر صدر وسنه صدر.

#### :2.7

فرمان والاشان حضرت ظل سجانی کی مهراور طغراکے ساتھ بتاریخ کارماہ رہیج الثانی ۱۰۹۱ھ یہ کہ اس مبارک وقت میں فرمان والاشان جس پر

فاريخ لتأريثار



Scanned by CamScanner

# فرمان اورنگ زیب بنام گشائیں رام جیون جی:

امارت وسیادت مرتبت، حشمت و شوکت منزلت، فدوی خاص راسخ البرهان زبده امرای عظام، عمده قوانین، عالی مکان، لائت العنایت والاحسان بشمول جلائل عواطف، معری ازبیان بوده در حفظ بعافیت باشددری ولااز پیش گاه خلافت و جهانبانی یک قطعه زمین افتاده بیت المال موافق دو صددرع بدرع الهی واقعه بلده محمد آباد بنارس پیش دروازه حویلی راجه مان سنگه که حویلی را راجه مذکور به گوسائیس نتیا نند منتوفی داده نظر باستحقاق آن زمین رابقای آرامگاه گشائیس رام جیون نبیره متوفی مذکور مرحمت فرمو دیم یادی که آن امارت مرتبت بکار پر دازان بلده بنارس بتاکید می نگار ندکه آن زمین را از گشائیس مرقوم تصور ساخته دیگری راسهیم و شریک ندانند دریس باب تاکید مزید دانند.

# فرمان شاه عالم برائے گشائیں رام جیون:

متصدیان مهمات حال واستقبال دارالضرب بلده بنارس بدانند مبلغ دو روپیه یومیه بلاصرف وقصور ازآ مدنی والضرب بلده مذکور باسم گسائیس رام جیون مقرر است تاحال لهذا نگارش گردد که بدیس رسم وجه مسطوره را هرروز بلاناغه بدستور سابق از تحویل سرکار برائے مشارالیه باشد.مرقوم یازد هم ربیع الاول ۱۱۸۲ه

تاريخ لأربئار

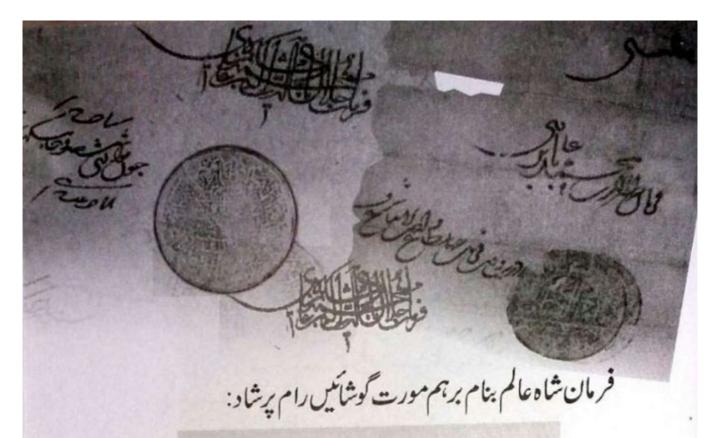

١١٨٧ه مطابق ١١٨٧ء

عزیز القدر دلدار خان وبندهولال بعافیت باشندچون موازی هشت آنه یومیه پخته از غره شهر ذی الحجه موازی هشت آنه یومیه مورت گوشائین رام پرشاد دروجه مدد معاش مقرر نموده شد که یومیه مذکوره از تحویل خزانه سر کار همیشه وبلاناغه ماه بماه به برهم مورت مشارالیه می داده باشند که وجه معیشت خود نموده بدعای دولت اشتغال دادند وهر سال سند مجدد بطلبیدند درین باب تاکید تمام دانند. تحریر فی التاریخ غره ذی الحجه ۲۲ جلوس والا

#### 2.7

آٹھ آنہ یومیہ پختہ ماہ ذی الحجہ ۱۸۱۷ھ سے برہم مورت گوشائیں رام پرشاد کے نام سے مددمعاش کی مدمیں مقرر کیا گیا کہ ندکورہ یومیہ خزانہ سرکاری کی تحویل سے ہمیشہ وبلانا نے ہرماہ برہم مورت کے لیے جن کی طرف اشارہ کیا گیا، دیا جاتار ہے گا کہ وہ اپنے خرج میں لاکر سلطنت کی دعامیں مصروف رہیں اور ہرسال اس سندشاہی کی تجدید (Renew) کوالیا

195

### کریں اور اس بارے میں کمل تاکید جانیں۔ بیفر مان آج بھی گوشائیں رام پرشاد کی اولاد کے پاس موجود ہے۔ فر مان شاہ عالم بنام سوامی ننتیا نند:

#### هوالغني

متصدیان حال واستقبال محمد آباد مضاف به صوبه اله
آباد بدانند که بموجب التماس سوامی نتیانند و رام سندر
زناردار ظهو رپیوست که راقع بسبب کثرت عیال اوقات
بعسرت می گزارندوهیچ وجه معیشت ندارند لهاذا
التماس کرد که محصول آن پانصد روپیه باسم نتیانند
مومی الیه معاف نموده شدباید که یوماً فیوماً محصول
مزبور بمومی الیها معاف دانسته بوجه من الوجوه بعلت
اخذ منزاحم ومتعرض نشوند که وجه آن راصرف
مایحتاج نموده بدعای دولت ابدمدت مواظبت می نموده
باشد،درین باب تاکیدبدانند.

بتاريخ هشتم ماه صفر ٧ جلوس والا.

### گورنر جنزل بهادرجلاوت جنگ

متصدیان مهمات حال واستقبال دارالضرب بلده بنارس چون مبلغ دو روپیه روزینه بلاحرف وقصور از آمدنی دارالضرب بلده مذکور باسم گوشائین رام جیون بموجب پروانه جات نواب وزیر المما لک نواب صفدر جنگ بهادر ونواب شجاع الدوله بهادر مقرر است و همیشه یافته آمده اندمال بموجب حکم نواب عمادالدوله دام اقباله بحال وبر قرار داشته ونیز درین والا از تاریخ دوازدهم ربیع الثانی سنه یکهزار دوصد بموجب اسناد

ناريخ لنا*ر بنار* 

قديم بدستور سابق بحال نمود شد لهذا نگارش مي رود كه وجه مسطوره راهر روز بلاناغه بدستور ازمحال مذكوربمشاراليه مي داده باشند وهر سال سنه مجدد بطلبند ودريس باب تاكيد و قدغن دانسته حسب المسطور بعمل آرند . مرقوم دوازده ربيع الثاني ۲۰۰ ه مطابق ۱۲ ماه فروري ۱۷۸٦ء.

### فرمان بنام گوشائیں جیون رام:

سند بمهر وقبض نواب وزیر الملک نواب شجاع الدوله بهادر مرقوم سابق در ۱۱۸۸ متصدیان مهمات حال و استقبال دارالضرب بلده بنارس بدانندمبلغ دوروپیه یومیه بلاصرف وقصور از آمدنی دارالضرب بلده مذکور باسم گوشائین جیون رام مقرر نموده شد می باید مبلغ مسطور رااز محل مذکور هر روز بلاناغه می داده باشند و هر سال سند مجدد بطلبند درین باب تاکید دانند.

### پروانه شاه عالم بنام گوشائیں جیون جی:

بمهر مرزا کلب علی خان بهادر شرح آن که مرزا صاحب مهربان مرزا حسن علی بیگ حفظه الله تعالیٰ موازی پنجاه بیگهه پخته آراضی درموضع دهور هره باسم گوشائین جیون جی بطریق مدد معاش از ۱۹۶ مفصلی مقرر نموده باید که آراضی مذکور راچک بسته حواله نمایند که صرف معشیت خود نموده بدعای دولت مؤظف ومشغول باشند."

مرقوم هفتم ماه ربيع الاول ١١٩٤ فصلى

مَارِيخِ لْمَارِ بِنَارِ سِرِ مَارِيخِ لْمَارِ بِنَارِ سِرِ

## فرمان شاه عالم برايرام پرشاد:

۲۲ جلوس والا شان پروانه بمهر رفعت وعالی مرتبت لاله صاحب مهربان لاله آتمارام جیو سلمه الله تعالی مبلغ هشت آنه یومیه بوجه باسم رام پرشاد برادر رام جیون گوشائیس جیوبر آمدن مال پرگنه حویلی جون پور مقرر است و همیشه یافته آمده اندمال نیز بموجب پروانه ازابتدا تاحال شهر شوال ۲۳ ه مطابق ۱۸۹۱ فصلی موافق معمول بحال برقرار داشته شد لهادامرقوم می شود که یومیه مرقوم رابلا ناغه به گوشائیس مشارالیه می داده باشند واز قبض الوصول گرفته باشند تا حال بموجب این پروانه درحساب پرگنه حویلی جون پور مجراو محسوب پروانه درحساب پرگنه حویلی جون پور مجراو محسوب خواهش شده.

بتحرير في التاريخ مذكور است.

### فرمان شاه عالم برايرام پرشاد:

متصدیان مهمات حال واستقبال پر گنه حویلی سرکار جون پور ومضاف بصونه اله آباد بدانند مبلغ هشت آنه یومیه بالاحرف سیوا مال سرکار از پر گنه مذکور باسم گشائیس رام پرشاد بر او گسارام جیون از همیشه مقرر است دریس والا نیز از ابتدای تاریخ ۱۱ شوال ۱۱۸۹ فصلی موفق معمول بحال داشته شد باید که وجه مذکور از محال مسطور بمشار الیه می داده باشد که حرف معیشت خود نموده بدعای دولت مؤظف ومشغول باشد دریس باب

مرقوم شهر ربيع الاول ٢٤ جلوس والا.

قاريغ لنارش

### فرمان شاه عالم برا برام پرشاد:

متصدیان مهمات حال واستقبال پر گنه حویلی سرکار جون پور مضاف بصوبه اله آباد بدانند. چون مبلغ یک روپیه یومیه رام پرشاد گشائیس برادر گشائیس رام جیون جی از پر گنه مذکور بموجب اسناد حکام پیش مقرر شده است، منجمله آن هشت آنه سیوای مال سرکار و هشت آنه از مال سرکار که... پر گنه مجرامی شود و همواره گشائیس موصوف یافته آمده اند. دریس والا نظر باستحقاق گشائیس مشارالیه نموده یومیه مسطور موافق معمول باسم مشارالیه بحال و برقرار داشته باشد باید که وجه مرقومه از محال مسطور بمومی الیه می داده باشد و بوجه من الوجوه مقروض نشودند که گسائیس مرقوم الصدر حرف ماید حود نموده به یاد اللهی ابدمدت و مؤظف مساید حداد باشد دریس باب مشغول باشند ، وهر سال سنه مجدد بطلبند دریس باب مشغول باشند ، وهر سال سنه مجدد بطلبند دریس باب

مرقوم بتاريخ سويم جمادي الآخر ١١٩٤ فصلي.

#### فرمان شاه عالم برائے جیون رام:

متصدیان مهمات حال واستقبال دارالضرب بلده بنارس بدانند که چون مبلغ دوروپیه بلاحرف وقصور از آمدنی دارالضرب بلده مذکور باسم گوشائین جیون رام بموجب پروانجات نواب وزیر الملک نواب صفدر جنگ بهادر ونواب شجاع الدوله بهادر مقرر است وهمیشه یافته اند مال بموجب حکم نواب عمادالد وله دام اقباله بحال وبرقرار داشته الهذا نگارش می رود که وجه مسطوره راهر روز بلاناغه بدستور از محال مذکور

194

بمشارالیه داده باشند و هر سال سنه مجدد بطلبند، دریس باب تاکید وقدغن داشته حسب مسطور بعمل آرند. تحریر بتاریخ چهارم شهرذی الحجه ۲۳ جلوس والا مطابق بست و یکم ماه نومبر ۱۷۸۱ء تسلیم شده.

بدرالدین خال جو اورنگ زیب کے زمانے میں قلعہ چنار کے قلعد ارمقرر عظم، انہوں نے بھی ایک پروانہ بنام بھرتری جاری کیا۔ بید دونوں فرامین قلعہ چنار کے اندرمندر بھرتری ناتھ جی میں محفوظ ہیں۔ مذکورہ پروانہ کی فقل درج ذیل ہے:

پروانه بمهر شهادت وعالی مرتبت محمد بدرالدین خان قلعه دارپیش کار چنار متصدیان مهمات حال واستقبال چبوتره کو توالی بلده چنار بدانند که موازی یک تنکه یومیه عالمگیری موافق معمول دروجه فقیران بهر تری مقررنموده شدباید که دروجه کو راز قبض الوصول می گرفته باشند حال بموجب این پروانه حسب الارشادبعمل آرند. بتاریخ شانز دهم شعبان المعظم ۱۰۸۲

اورنگ زیب کا ایک فرمان قلعہ چنار کے مندر میں بھرتری ناتھ جی کے نام سے ہے جو درج ذیل ہے:

فرمان اورنگ زیب بنام تلسی جی براے خدمت بھرتری ناتھ جی:

متصدیان حال واستقبال سرکار این جانب بدانند که موازی یک تنکه مرادی کهنه دروجه یومیه تلسی جیورابوجه معاش مقرر نموده شدمی باید که موازی مذکور را من ابتدای پانزدهم شعبان المعظم ۱۰۸۲ ه روز بروز بمشارالیه می رسانیده باشند که صر مایحتاج خود نموده بدعا گوئی دوام دولت بندگان عزت خلافت

تاريخ لتأريئار

منزلت ظل سبحانی اشتغال نموده باشند درین باب قدغن دانسته از فرموده انحراف نکنند.

تحرير چهار دهم شعبان المعظم ١٠٨٢ ه

'جرنل آف دی پاکستان ہشاریکل سوسائی' جلد پنجم حصہ چہارم اپریل ۱۹۵۸ء میں عالمگیر کے دس فرامین کا ذکر ہے۔جس سے دوپروانے درج ذیل ہیں:

''اکیہ موقع پر بنارس کے جنگم باڑی مٹھی پانچ حویلیاں ضبط کر لی گئیں اور اس کے مالک سے پانچ سورو بے لے کرشاہی خزانے میں داخل کر ویے گئے۔ مٹھ کا سنیاسی عالمگیر کے پاس حاضر ہوااور اس نے استغاثہ دائر کیا۔ بادشاہ نے بیہ معاملہ قاضی القضاۃ کے پاس بھیجا۔ قاضی القضاۃ کا پروانہ لے کرمستغیث مقامی قاضی کے پاس آیا، جس نے بیہ فیصلہ دیا کہ وہ رقم واپس کر دی جائے اور مٹھی نہ کورہ ممارتوں پرسنیاسی کا قبضت لیم کرلیا جائے۔''

### مهرشاه عالمگير:

به مهررفعت اقبال پناه تمور واجلال دستگاه مرزا محمد امین بیگ فوجدار رفعت این پناه بنیاد بیگ امین.

نیابت و نجابت نباه مبارک حسین واقعه نمگار از قرار تاریخ ه جمادی الاولی ه ۱۰۸۵ شرح آنکه چون از جن مل وجماعت جنگمان ساکنان بلده محمد آباد عرف بنارس به حضور مقدس مشقی رفته پروانه حسب الحکم والا به مهراقبال و افافت پناه شریعت و کمالات دستگاه اقضی القضاة قاضی عبدالوهاب آوردند باین مضمون که متصدیان مهمات بلده بنارس محمد آباد انند که چون دریس و لا ارجن مل وجماعت جنگمان بدرگاه خلائق پناه دریس و لا ارجن مل وجماعت جنگمان بدرگاه خلائق پناه تمد بعد ساعت اسناد های حواشی بساط خلافت وجهان

Scanned by CamScanner

داری بعرض اشرف اقدس رسانند که رافع پنج محل حویلی بریکی مغلوبته الحدود ملک خود درجنگم باژی دارد وقابض ومتصرف است.

دریس و لا متصدیان بیت المال آنجا بگفته معاندان ضبط نموده کرایه آن منازل رابجبر رافع می گیرند چنانچه مبلغ پانصد (۰۰۰) از رافع گرفته اندوایس معنی باعث سرگردانی و پریشانی رافع گردید.

حکم والا شرف صدور یافت که نزدای خادم شرع بغرسته لهذا از حسب الحکم الاعلیٰ نگارش می یابد که هرشه از وجه کرایه از رافع گرفته باشند واپس بدهند و حویلی های مذکور رابد ستور سابق واگزارند وهیچ وجه متعرض ومزاحم حال رافع نشوند که بجای ومقام خود آباد بوده باشند نبا بران مابعد هرکدام که به مضمون پروانه مطلع شد مقرر نمودیم که متصدیان بیت المال مطابق پروانه مذکور عمل نموده مبلغ پانصد روپیه بابت کرایه حویلی های مذکور که درسر کار ضبط شد به ارجن میل مذکور دهند ومزاحم حویلی های مذکور من بعدهیچ وجه نشوند که بجای خود آباد بوده بدعای دوام دولت ابد هیوند اشتغال داشته باشند.

تحرير في التاريخ صدر مهرنورالله مفتى مهرشاه عالمگير

اسی مضمون کا دوسرا پروانه تبرک حسین کو بھیجا گیا،جس پرتبرک حسین کی مهرگلی

ہوئی ہے۔

عهدعالمگيرمين مندرون كااحترام:

اب تک جتنے فرامین نقل کیے جانچکے ہیں وہ سب اورنگ زیب عالمگیر ہی کے

فاريغ للأربئار

وقت میں جاری ہوے اور اس کے بعد شاہ عالم ، پھر انگریزوں کے آخری دور حکومت تک برابر یہ وظائف اور روزینے جاری رہے اور ان پر مکمل عمل درآ مد ہوتا رہا۔ البتہ جو جاگیریں اور زمینیں دی گئی بین ان کی آمدنی اب تک مندروں پر قائم ہے اور مندرجہ بالا فرامین کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے کہ اور نگ زیب نے نہ جرف بناری کے مندروں کوتو ڑنے سے بچایا بلکہ ان کو بے شار جا گیریں عطا کیں اور اس سلسلے من روس خت احکام جاری کے۔

اس سلسلے میں ایک غیر مسلم مضمون نگار راجندر شواری ساکن باندہ نے ہندی اخبار جن ستائل کی وجنوری ۱۹۸۴ء کی اشاعت میں ایک مضمون سپر دقلم کیا ہے جس میں وہ کھتے ہیں:

99

### اورنگ زیب کا دوسراروپ:

تاریخ میں اورنگ زیب کو ایک کر مسلمان اور ہندووں پر جزیہ لگانے والا اور فدہب کا دشمن بتایا گیا ہے۔ گر چر کوٹ کا بالا جی مندر اورنگ زیب کی فدکورہ برائیوں سے مختلف ہے۔ اس مندر کے دستاویز آج بھی موجود ہے، جس دستاویز آج بھی موجود ہے، جس کے مطابق اس مندر کی تغییر بھی اورنگ زیب ہی نے کرائی ہے اوراس کے مطابق اس مندر کی تغییر بھی اورنگ زیب ہی نے کرائی ہے اوراس کے رکھ رکھاؤ کے لیے ساڑھے تین سوبیکھ زمین اورکئی گاؤں بھی دیے ہیں۔ دستاویز میں کھا ہے کہ بادشاہ اورنگ زیب نے اپنے عہد حکومت کے ۳۵ ویں سال رمضان کے مبارک مہینے کے ۱۹ ویں دن بی فرمان میں جاری کیا۔

بي فرمان ميس نے خودنہيں ديكھا،ليكن جيبا كه راجندر تيوارى نے لكھا

البراثدين ايكيريس كروب كابندى روز نامد ب، جس كاجراء ۱۹۸۱ ار ۱۹۸۳ م كوبوا اس وفت ديلى ، كلكته بكمنو اور چندى كدور بيريا

ہے، اس کی روشی میں یہ فیصلہ بآسانی کیا جاسکتا ہے کہ جس عالمگیر کے قلم سے یہ فرمان جاری ہوا اس کے متعلق یہ باور کرانا کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس نے تملم ناظموں کو علی الاطلاق بھم دے دیا کہ سب مندر ڈھا دیے جائیں اور ہندووں کے تمام مدر سے بند کرویے جائیں ہے جواس طرح ہے:
بند کرویے جائیں۔ یہ فرمان مرقع بنارس میں نقل کیا گیا ہے جواس طرح ہے:

مورخه نوز دهم رمضان ۱۱۰۳ ه ۳۰ جلوس والا موازی هفت مواضعات دروجه نانکار درپر گنه سرکار کالنجر حال ضلع بانده صوبه اله آباد باسم بالک داس مهنت مندر های چتر کوٹ درمصارف بوجه بهوگ ثهاکر بالا جی به تفصیل ذیل مقرر ومسلم باشد.ملازم و کروریاں انحراف نه نمو دند."

[مرقع بنارس مص١٦٥]

ان فرمانوں کے علاوہ عالمگیر کے بہت سے فرمان اب بھی مندروں اور ہندووں کی جاگیروں کے ہارے میں ایسے ہیں جن سے ان کی شفقت اور ہندوؤں کے ساتھ برا درا نہ برتاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ کے ۱۹ اءم ۱۹ اھیں جنگم گوشائیں کو بناری ساتھ برا درا نہ برتاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ کے ۱۹ اءم ۱۹ اھیں جنگم گوشائیں کو بناری میں ایک جا کداود کی اور اس کے خاندان میں اب تک عالمگیر کا شاہی فرمان موجود ہے۔ اس فرمان کے علاوہ اس کے نام کے فرامین تعلق کے عہد سے لے کر شاہجہاں کے عہد تک موجود ہیں اور ان فرامین میں اس کو بردی بردی جاگیریں عطاکی گئی ہیں۔ وہاں ہیں۔ بناری میں رام مندر اور دھر ہر ہ گھاٹ پر بھی عالمگیر نے جاگیریں بیشی ہیں۔ وہاں بھی بہفرامین موجود ہیں۔

ایک بارکسی مسلمان نے جنگم کے مکانات پر زبردی قبضہ کرلیا تھا۔اس نے عدالت میں استفاقہ کیا، قاضی نے جنگم کے حق میں فیصلہ کیا۔اسدخال جو عالمگیر کے امراء میں سے تھا،اس کے دربار سے بھی جنگم کوڈگری ملی۔ بید دونوں اصلی فیصلے آج بھی جنگم کے خاندان میں موجود ہیں۔ان میں سے ایک فیصلہ کی نقل درج ذیل ہے:

1 . 1

" حویلی محمر آباد موسومہ بنارس صوبہ الد آباد کے حکامان کو بی معلوم ہوکہ ارجن ال اورجنگم ساکن بنارس بادشاہ کے سامنے حاضر ہو ہو اورشکایت کی کہ نذر بیگ ساکن بنارس نے بنارس میں واقع ۵ حویلیوں پر زبردی قضہ کرلیا ہے لہٰذااگر بیدوا قعم محمح ثابت ہوا ورشکایت کنندہ کا فعل صحیح ثابت ہوتو نذر بیک کو فذکورہ حویلیوں میں داخل ہونے کی اجازت نددی جائے تاکہ ستقبل میں پھرکوئی جنگم فریا دری نہ کرے۔"
تاکہ ستقبل میں پھرکوئی جنگم فریا دری نہ کرے۔"

الہ آباد ہائی کورٹ میں جنگم مڑھ کے جتنے مقد مات چلے ،ان میں شاہی فرامین پیش کیے گئے اور اپیل ۱۹۳۴/۵۸ میں پیش ہوئی۔ان کے جتنے فیصلے انگریز جول نے کیے ،سب مڑھ میں موجود ہیں جو کتا بی شکل میں چھپ چکے ہیں۔

ان فیصلوں میں جنگم کے ساتھ جس ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے،اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمگیر کے زمانے میں ہندووں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ ہوتا تھا۔اسد خال کے مذکورہ بالا فیصلے میں عمال کوتا کیدہے کہ آئندہ مستغیث کو بھی اس قتم کی شکایت کا موقع نہ دیا جائے۔

علاوہ ازیں بہت سے ایسے فرامین ہیں جو بنارس کے مندروں میں موجود ہیں جو ندوۃ العلماء کے اجلاس منعقدہ ۱۹۰ اراپریل ۱۹۰۹ء ٹاؤن ہال بنارس کی علمی نمائش گاہ میں لگائے گئے تھے۔ان فرامین سے مسلم سلاطین کے تعصب کا پردہ چاک ہوجا تا ہے۔ یہ فرامین اکثر مددمعاش یا کار ہائے فیر کے متعلق ہوتے تھے جن میں ہندومسلمان برابر کے شریک ہیں۔

ہمایوں سے لے کرعالمگیرتک کوئی بادشاہ اییانہیں گزراجس نے ہندووں کو جاگیریں اور زمینیں نہ دی ہوں اور روا داری کا سلوک نہ کیا ہو۔ان فرامین کا اکثر و بیشتر حصہ آج بھی موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان جیسے طویل وعریض ملک میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک واقعہ نگاراور پر چہنولیں موجود تھے، جن کا اہم ناریخ کی رہار فریضہ بیہ ہوتا تھا کہ سلطنت میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جہاں کہیں بھی کوئی شخص علم فن کی خدمت میں مصروف ہوتا تھا، فوراً پرچہ نویس بادشاہ کواطلاع دیتا تھااور وہاں سے جاگیریں،گاؤں یا کوئی زمین عطا کردی جاتی تھی۔ بیسلسلہ بنگال سے لے کر مشمیرتک پھیلا ہوا تھا۔ آج تاراور ٹیلی فون کے دور میں بھی بیا انظامات تقریبانا ممکن ہیں۔

جہانگیر نے منی طور پراپنی کتاب نزک جہانگیری میں ایک سال کے عطیات کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک سال میں تقریبا ایک لا کھ بیگھہ زمین اس فتم کے مصارف خیر میں عطاکی گئیں۔

لیکن بیہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ عالمگیراس قتم کی فیاضوں میں اپنے باپ شاہجہاں اور دادا جہانگیر، پر دادا اکبر سے بھی بڑھا ہوا تھا۔اس لیے کہ عالمگیر کے اس تعلق سے جتنے فرامین ہیں اسے کسی کے بھی نہیں ہیں۔

سرجادوناتھ سرکار انے اپنی مغل تاریخ میں اورنگ زیب کے بہت ہے ایسے فرامین کو درج کر دیا ہے جومندروں کے لیے زمینوں اور جا گیروں کے سلسلے میں ہیں۔ اس سلسلے میں پروفیسر شمھر ناتھ یانڈے سمابق مئیرالہ آباد، وموجودہ گورز

ل آپ كاتفسىلى تعارف يحيم فيدر يركزر چكا ب-عب نعمانى

ع آپ مشہور جاہدآ زادی ، حقیقت پنداور سیکولر مزاج گا ندھیائی لیڈر تھے۔ ۲۳ ۱۹۰۱ رووے سیاس لیا تا ہے۔ آپ کا گریس کمیٹی کے صدر کے منصب پر فائز رہے۔ آپ کا گریس کمیٹی کے صدر کے منصب پر فائز رہے۔ سام ۱۹۸۱ء سے ۱۹۸۰ء تک ریاست اڑیہ کے گورنر رہے۔ الدآباد میں میئر کے منصب پر بھی رہے۔ میئر رہنے کے دوران آپ کے پاس کچھ معاملات ایسے آئے کہ آپ کو اور نگ زیب کے خلاف پھیلائی گئی بہت ساری غلط فہیوں کا علم ہوا۔ جیسے جیسے آپ نے اس کی تہدیں جانا شروع کیا تمام حقائق کا انکشاف ہوتا گیا۔ پھرو ہیں ہے آپ نے اور نگ زیب کے خلاف پھیلائی جارہی غلط فہیوں کا قلع قبح کرنا شروع کیا اوراس موضوع پر متعدد کتا ہیں بھی تعین مندر اورا ورنگ زیب کے فرایش کو کائی مقبولیت حاصل ہوئی ، جس کے مطالعہ ہے آپ کی سیکولرسوچ اورا ورنگ زیب کے تئین صاف شفاف ذہنیت کی انچھی طرح عکا ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سیکولرسوچ اورا ورنگ زیب کے تئین صاف شفاف ذہنیت کی انچھی طرح عکا ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اور کتا ہیں بھی منظر عام پر آئی میں ، جن میں ایک کتاب اسلام اور اینڈین گھی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ کیم جون کی اور کتا ہیں بھی منظر عام پر آئی می بھی ان انتقال ہوا۔ عب نعمانی [ بحوالدوکی پیڈیا]

تاريز لتأرش

#### ریاست اڑیسہ کی ایک تقریر جوراجیہ سبھا کی کاروائی میں شائع ہوئی ہے، قابل ذکر ہے۔ اس میں انہوں نے اپناایک واقعہ بیان کیا ہے کہ:

'' ۱۹۴۸ء سے۱۹۵۳ء کے درمیان جب میں اله آباد میوسیلٹی کا چیئر مین تفاتو میرے سامنے داخل خارج کا ایک معاملہ پیش ہوا۔ بیمعاملہ سمیشور راؤمہاد بومندر کے نام وقف شدہ ایک جائداد کا تھا۔مندر کے مہنت کی وفات کے بعد جا کداد کے دودعوے دار کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کچھ دستاویز پیش کیے جوان کے خاندان میں بہت دنوں سے چلے آرے تھے۔ یہ دستاویز شہنشاہ اورنگ زیب کے فرمان تھے۔اورنگ زیب نے اس مندر کو ایک جا گیر اور کچھ نقذی عطا کی تھی میں ان دستاویزات کود مکھ کرالجھن میں پڑ گیااور سمجھا کہ پیجعلی ہیں، مجھے حمرت تھی کہ جواورنگ زیب مندروں کوتوڑنے کے لیے مشہور ہے ، وہ اس مندر کو جا گیر کیسے بخشے گا؟ اور لکھے گا کہ اس جا گیر سے دیوتا کی پوجا اور بھوگ لگایا جائے؟ لیکن کسی نتیج پر پہنچنے سے پہلے میں نے بہتر سمجھا کہ ڈاکٹر سرتیج بہادر سنگھ سیرو سے مشورہ لول، جوفاری وعربی کے بڑے عالم تھے۔ میں نے بیکاغذات ان کے سامنے رکھ کرمشورے کی ورخوانت کی۔ دستاویزات کے مطالعہ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اورنگزیب کے بیفرامین بالکل اصل ہیں۔ پھرانہوں نے اپنے مثنی سے بنارس کے جنگم باڑی شیوامندر کے کیس کی فائل منگوائی جس کی گئ اپلیں الہ آباد مائی کورٹ میں گزشتہ بندرہ سال سے زیرساعت تھیں ۔جنگم باڑی شیوامندر کے پاس مندرکوجا گیرعطا کرنے کے سلسلے میں اورنگ زیب کے کئی دوسرے فرامین بھی تھے۔اورنگ کی بینی شبیہ میرے سامنے آئی تومیں بہت متعجب ہوا۔ ڈاکٹرسپر وصاحب کی ایماء پرمیں نے کئی اہم منادر کے مہتوں کوخطوط لکھے کہ اگران کے باس ان کے مندروں کو جا گیرعطا کرنے کے سلسلے میں اورنگزیب کے کوئی فرامین ہوں تو مجھے ان کی نقل فراہم کرائی جائے۔ مجھ براس وقت حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ یڑے جب بڑے مندروں میں جیے مہا کالیشورمندر[اجین]بالاجی

مندر[چتر کوٹ]اما نندمندر[گوہائی] جین مندر[شرنجیا]اور دوسرے کئی منا دروگرودوارے جوشالی ہندمیں بکھرے ہوے ہیں ان کی طرف سے اورنگ زیب کے فرامین کی نقول موصول ہوئیں۔ بیفرامین ۱۰۶۵ ھے۔او ۱۹۰ھ کے درمیان جاری کیے گئے تھے۔

مندرد بالا مثالوں سے ہندووں اور ان کے مندروں کے سین جہاں اور نگ زیب کی سخاوت ظاہر ہوتی ہے، وہیں یہ بات بھی خابت ہوجاتی ہے کہ مؤرخین نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ محض تعصب کی بنا پرتھا، اور یہ تصویر کا صرف ایک رخ تھا۔ ہندوستان ایک وسیع وعریض ملک ہے جہاں مندر جا بجا بھر رے پڑے ہیں۔ مجھے ایک وسیع وعریض ملک ہے جہاں مندر جا بجا بھر رے پڑے ہیں۔ مجھے یعین ہے کہ اگراس کی مناسب تحقیقات کی جا ئیں تو اور بھی ایسی مثالیں سامنے آئیں گی جواس بات کا جوت ہوں گی کہ غیر مسلموں کے تین اور نگر نے بہا کا خبوت ہوں گی کہ غیر مسلموں کے تین اور نگر زیب کا طرز عمل مخیر انہ تھا۔"

#### آ مر کتے ہیں:

"اورنگ زیب کے فرامین کی تحقیقات کے دوران میراسابقہ جناب گیان چنداورڈ اکٹر پی،ایل گیتا ہے بھی پڑا جو پٹندمیوزیم کے سابق نتظم تھے،اور جواورنگ زیب پرقابل قدرتاریخی اہمیت کی حامل تحقیق کررہے تھے، مجھے یہ جان کرخوشی ہوئی کہ حق کے متلاثی کچھ ایے محقق بھی بیں جواس بات کی پوری کوشش کررہے ہیں کہ اورنگ زیب کی اس بدنام اور متم شبید کی صفائی کی جائے جے متعصب مؤرخین نے ہندوستان کے مسلم دور حکومت کی علامت قرار دیا ہے۔"

ہندوستان کے پہلے صدرجمہوریہ جناب ڈاکٹر راجندر پرشاد[متوفی ۱۹۹۳ء] نے اپنی کتاب 'ہندوستان کاستقبل' میں لکھاہے کہ:

"گردهرولد جگ جیون موضع بسنی ضلع بنارس اور جدوم مربیش پور پرگنه حو پلی کواورنگ زیب نے جا گیریں دیں۔" منشی تھم چندا کسٹر اکمشنر بند وبست نے ۱۸۸۳ء میں ضلع ملتان کی تاریخ لکھی

1.4

ہ،اس میں لکھتے ہیں کہ:

"عالمگیرنے ملتان میں مصرکلیان کے نام تو تلا مائی مندرکے لیے ۱۰۰ روپئے کا وظیفہ قررکیا۔"

متھراکے چندمیل کے فاصلے پربلد یودوار میں بھی اورنگ زیب کا فرمان ہے اور سیتا پور میں مصر کھ مندر کے مہنت کے پاس اورنگ زیب کا فرمان ہے جس میں بہت سے گاؤں دیے گئے ہیں۔

اجودھیا کے مشہور مندر وں کے پجاریوں کے پاس بھی اورنگ زیب کے فرامین ہیں جن میں پجاریوں کے حقوق محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہ فرامین لندن میوزیم کے اندرموجود ہیں۔

بودھ گیا کے مندر میں اورنگ زیب کے لاکھوں روپئے کے عطیات کا فرمان موجود ہے۔ بیہ عالمگیر کے عہد حکومت کی ایک اجمالی جھلک رع

قیاس کن زگلستان من بهارمرا

کیکن انگریزوں کے دور حکومت میں جو سبق پڑھایا گیاوہ اس کے برعکس ہے: تہمیں لے دے کے ساری داستال میں یادہا تنا کہ عالمگیر ہندوکش تھا، ظالم تھا، ستم گرتھا

ال سلیلے میں یہ حقیقت واضح کردینا ضروری ہے کہ سلمانوں کی حکومت کا ہمیشہ سے بیادرجہ حاصل ہمیشہ سے بیادرجہ حاصل ہونے کے باوجود دوسری قوموں کے ساتھ بہتر سلوک رہا ہے۔ چناں چہ انہوں نے ہندوستان کے بت پرستوں اور ایران کے آتش پرستوں کے ساتھ بھی اس قتم کی کوئی نیدوستان کے بت پرستوں اور ایران کے آتش پرستوں کے ساتھ بھی اس قتم کی کوئی زیادتی نہیں کی ۔ جب انہوں نے ہندووں کے مقدس شہر بنارس کوجس کی آبادی کا بروا حصہ ہندووں پرشتمل تھا، فتح کیا تو ان کے ساتھ بہت بہتر سلوک کیا اور ان کے ذہبی شعائر کا بورالحاظ کیا۔

1.4

بياظهار خيال ايك انكريز مصنف كاہے جو مندوستان كے مشہور مؤرخ اور جير عالم حضرت مولاناشاه معين الدين اجمه ندوي ردولوي [متوفي ١٩٤٨ء]ن اين كتاب اسلام اورع بي تدن من فقل كياب موصوف اس ك بعد لكهة بين: "مصنف کو چول کہ ہندوستان کی تاریخ سے زیادہ واقفیت نہیں ہے،اس لیے انہوں نے صرف ایک مثال بنارس کی دی ہے۔ورنہ ہندوستان کی تاریخ ان مسلمانوں کی رواداری سے بھری پڑی ہے "ل

ا اور مگ زیب کے فرامین اوراس تعلق سے مزید معلومات احقر کی کتاب میانوانی مجدتاری کے آئیے میں کا مطالعة فرمائين -ع بنعماني

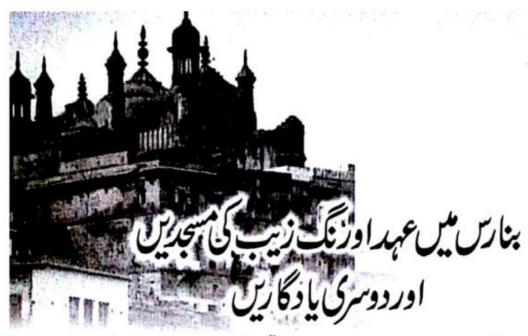

گزشته صفحات میں جامع مسجد گیان واپی کاتفصیلی ذکر کیا جاچکا ہے کہ اس کی تعمیراول اکبر بادشاہ [متوفی اسکا علیہ کے دور میں ہوئی اوراورنگ زیب [متوفی اسکا علیہ کا علیہ کے دور میں ہوئی اوراورنگ زیب [متوفی اسکا کے دور میں کی دوسری تعمیر کرائی۔

اس کے علاوہ دومسجدیں اور بھی قابل ذکر ہیں، جن میں ایک مسجد دھر ہرہ ' ہے ، اوردوسری 'عالمگیری مسجد'ہے جوعوام میں 'فوارے کی مسجد'ہے مشہورہے۔ ان دونوں مسجدوں کے متعلق بھی اورنگ زیب کو بدنام کیا گیا ہے کہ بیمندر تو ژکر بنائی گئ ہیں۔ جب کہ اس کے وہم و گمان میں بھی بیہ بات نہ تھی۔ ندکورہ بالا دونوں مسجدوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

#### ا\_مسجد دهرهره:

یہ سجد دریا ہے گنگا کے کنار ہے بنج گنگا گھاٹ پر واقع ہے۔ جہال مسجد واقع ہے اس محلہ کا نام مادھورائے ہے جیسا کہ ان متعدد شاہی فرامین سے ظاہر ہوتا ہے جواورنگ زیب کی طرف سے جاری ہوئے ہیں۔ اس مسجد کی دیوار سے ملی ہوئی دیوار سیتا رام مندر کی ہے جوا کبر کے حکم سے راجا مان سنگھ نے تغییر کرایا جو کہ عوام میں کنگن والی حو یکی سے مشہور ہے۔ یہال بھی وہی جذبہ کا رفر ماہے کہ مندرا ور مسجد ساتھ ساتھ رہیں جو ہندو مسلم ایکٹا کا ایک نمونہ ہے۔ مندر کے اندرا ورنگ زیب کا ایک شاہی فر مان بھی بندو مسلم ایکٹا کا ایک نمونہ ہے۔ مندر کے اندرا ورنگ زیب کا ایک شاہی فر مان بھی بندو مسلم ایکٹا کا ایک نمونہ ہے۔ مندر کے اندرا ورنگ زیب کا ایک شاہی فر مان بھی بندو مسلم ایکٹا کا ایک نمونہ ہے۔ مندر کے اندرا ورنگ زیب کا ایک شاہی فر مان بھی بندو مسلم ایکٹا کا ایک نمونہ ہے۔ مندر کے اندرا ورنگ زیب کا ایک شاہی فر مان بھی بندو مسلم ایکٹا کا ایک نمونہ ہے۔ مندر کے اندرا ورنگ زیب کا ایک شاہی فر مان بھی بندو مسلم ایکٹا کا ایک نمونہ ہے۔ مندر کے اندرا ورنگ زیب کا ایک شاہی فر مان بھی بندو مسلم ایکٹا کا ایک نمونہ ہے۔ مندر کے اندرا ورنگ زیب کا ایک شاہی فر مان بھی بندو مسلم ایکٹا کا ایک نمونہ ہے۔ مندر کے اندرا ورنگ زیب کا ایک شاہد کا ایک نمونہ ہے۔ مندر کے اندرا ورنگ زیب کا ایک شاہد کی بندو مسلم ایکٹا کا ایک نمونہ ہے۔ مندر کے اندرا ورنگ زیب کا ایک شاہد کی بندو کی سے مندر کے اندرا ورنگ کی بندو کیا ہو کہ کو کی بندو کی سے مندر کے اندرا ورنگ کے دیا ہو کی بندو کی بندو

موجود ہے،جس میں کھا ہواہے کہ:

رہے ہیں میں ماہ ہو ہے۔ "کیمنزل حویلی درمحلّہ مادھورائے واقع بلدہ محمدآ باد بنارس سمت جنوب تالب گنگ"

اس عبارت ہے ایک توبہ واضح ہوگیا کہ جہاں بیم سجد واقع ہے اس محلّہ کا نام 'مادھورائے' ہے ۔ دوسرے بیکہ اس شہر کا نام محمد آباد بھی ہے۔ جبیبا کہ اس کے علاوہ اورنگ زیب اور اس کے بعد کے فرامین میں 'محمد آباد بنارس' درج ہے۔

اس معجد کے دواو نچے مینار تھے، جن کو عام طور پردھر ہرہ کہا جاتا تھا، اورمحلّہ کی مناسبت سے 'مادھورائے کا دھر ہرہ' بھی کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے 'مادھورائے کے دھر ہرہ' بھی کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے 'مادھورائے اورنگ دھر ہرہ' سے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ مادھورائے اورنگ زیب کا وزیر تھا اور اس نے اس کوخوش کرنے کے لیے یہ مینار بنوایا۔ کسی کا خیال ہے کہ یہاں پہلے مادھورائے کا مندر تھا۔ حالاں کہ بیسب باتیں غلط، بے بنیا داور بالکل خلاف واقعہ ہیں۔

ابدهر بره کاصرف نام باقی ره گیا ہے، کیوں کہ پہلا مینار ۸ ویں ذی الحجہ کی شب ۱۳۹۸ ہو مطابق ۳۰ اراکتو بر ۱۹۴۹ء کو ۱۱ ہجرات میں اچا تک منہدم ہوگیا جس کے صدمے سے دوسرا مینار بھی مخدوش ہوگیا تھا، جسے ۱۹۵۸ء میں محکمہ آثار قدیمہ نے اتار دیا۔ یہ دونوں مینار گنگا کی سطح سے دوسوفٹ اونچے تھے، جن میں مسجد کی حجبت سے کنگرے تک ۱۲ارز سے لگے ہوئے تھے۔

اس مجدی تغییر سے پہلے یہاں کسی مندر کا وجود ہی نہ تھا۔ بلکہ سرکاری بیت المال کی زمین پراس مجد کی تغییر ہوئی۔اس کی تغییر کے وقت اورنگ زیب کے کچھ شاہی کار پرداز وں نے سیتارام مندر کے ساتھ مزاحمت کی ،جس کے نتیجہ میں مندر کے مہنت گوشائیں جی نے اورنگ زیب کے پاس اطلاع بھیجی تو فوراً وہاں سے فرمان جاری ہوا کہ مندر کے ساتھ کسی طرح کی مزاحمت نہ کی جائے۔جیسا کہ مندر کے اندر موجود محضر سے ساتھ کسی طرح کی مزاحمت نہ کی جائے۔جیسا کہ مندر کے اندر موجود محضر سے سے سے ساتھ کسی مندر کے اندر موجود محضر سے ساتھ کی مزاحمت نہ کی جائے۔ جیسا کہ مندر کے اندر موجود محضر سے ساتھ کے ساتھ کسی سے ساتھ کی مزاحمت نہ کی جائے۔

#### نام میں لکھاہے:

چنانچه گوشائیں جی موصوف فرمان والاشان حضرت عالمگیر بادشاه درباب عدم مزاحمت مندر سیتا رام جی حاصل ساخته مندر موصوف را از انهدام باز داشتند، فرمان والاشان موجود است.

#### 2.7

چنانچہ گوشا کیں جی موصوف نے عالمگیر بادشاہ سے بیفر مان حاصل کیا کہ سیتارام کے مندر کے ساتھ کوئی مزاحمت نہ کی جائے اور مندر موصوف کو منہدم ہونے سے محفوظ رکھا جائے ۔ فر مان والاشان موجود ہے۔

لہذا اس مسجد کے متعلق میہ بات غلط طریقے سے مشہور کی گئی ہے کہ پہلے یہاں مندرتھا۔ کیوں کہ اسلامی قانون کے مطابق کسی دوسر مے محض کی ملکیت یاز مین پرخواہ وہ مسلم کی ہمورتغمیر کرانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔

اس معجد کے متصل ایک برجمن خاندان کے افراد کے درمیان مقدمہ بازی کے سلسلے میں ایک فریان نے اورنگ زیب بادشاہ کا فرمان داخل کیا،جس میں حاکم بنارس کوایک فکڑا زمین ناجا کز طور پر حاصل کرنے پر ملامت کی گئی ہے۔ اوراس واقعہ سے یہ بھی بہتہ چاتا ہے کہ مسجد کی زمین با قاعدہ خرید کر حاصل کی گئی ہے،جس کا بیج نامہ میرے دوست جناب منشی حکیم الدین صاحب نے بھی دیکھا ہے۔
میرے دوست جناب منشی حکیم الدین صاحب نے بھی دیکھا ہے۔
اس مسجد کے تعلق سے مصنف مرقع بنارس کی گئے ہیں کہ:

"جس جگه معجد ہے وہ جگه مادھوداس کا دھور ہرہ کہی جاتی ہے اور معجد بھی دھور ہرہ کہی جاتی ہے اور معجد بھی دھور ہرہ کہی جاتی ہے اور معجد بھی دھور ہرہ مادھوداس کے نام سے مشہور ہے ۔ یا تو مادھوداس کوئی ہے، مھیکیدار تھا، یا پھر مسجد کسی مادھو داس پنڈت نے اس طرح بنوائی ہے، جس طرح امیر الامراء راجا بھگوان داس نے ایک مسجد لا ہور میں بنوائی اور مہارا جا تکیت رائے نے دمگڈھ تھانہ ہنڈیا ضلع الد آباد میں۔"

الماكن قطين شهيد [متوفي ١٩٨٨ء]ع ب نعماني

111

Pdf by: Shahid Jamal

سخت جیرت ہے کہ مصنف نے پہلی فلطی تو بیکی کہ مادھورائے کی جگہ مادھو
داس لکھا ، دوسرے بیکہ مادھوداس کے بارے میں خوانخواہ قیاس آ رائی کی کہ کوئی شیکے
دار باپنڈت تفا۔ جب کہ بیہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ محلّہ مادھورائے میں معجد
واقع ہونے کی بناپر بیمحلّہ کی طرف اس طرح منسوب ہوگئ ہے جس طرح 'حمیان واپئ محلّہ کی طرف جامع مسجد منسوب ہوکر حمیان واپی مسجد کہی جاتی ہے۔

مصنف مرقع بنارس نے مسجد کا سال تغییر ۹ کو اھلکھا ہے ، جو اورنگ زیب کے ۲۸ فاھیں تخت نشین ہونے کے بعد گیار ہواں سال ہے اور جبوت کے لیے مسجد کی بہت والی دیوار پر بیسال تغیر کندہ ہونے کا حوالہ دیا ہے۔ میں نے اس کی کافی تلاش کی الیکن نظر نہ آیا۔ اس کتبہ کے متعلق مصنف مذکور نے بیا ظہار خیال کیا ہے کہ:

"تغیر کا سال پشت دیوار پر کنده مونا بھی ایک عجوبهٔ روزگار پہیلی ہے۔ آج تک تمام عمارتوں میں سند تغییر عمارت کے اندر موتا ہے۔ مگر موشیار سیاح نے الٹی گنگا بہا کراس کو باہر قائم کر دیا۔ اور وہاں سامنے کی دیواروں پرنہیں بالکل مجد کی پشت والی دیوار پر۔"

[1100]

اس عبارت سے بیظ ہر ہوتا ہے کہ صنف نے اس کتبہ کو دیکھا تھا، جس پر مزید کسی تبھرہ کی ضرورت نہیں ہے۔اگر مصنف کا بیہ بیان صحیح ہے تو اس کی روسے اس مسجد کا سال تغییر ۹ کو اھ ہے، جواورنگ زیب کے جلوس سلطنت کا گیار ہواں سال ہے۔واللہ اعلم اس مسجد کے اندر منبر کے اوپر کی دیوار میں جو کتبہ لگا ہوا ہے وہ شاہ عالم کے

ل بیاورنگ زیب عالمگیر[متوفی ۷۰ ۱ء] کی نسل میں پانچویں پشت میں تھا۔ نام تواس کا عالی کو ہرتھا، لین جب مدع ہے۔ اورنگ زیب عالمگیر[متوفی ۷۰ ۱ء] کی نسل میں پانچویں پشت میں تخت سلطنت پر بیٹھا جب کہ مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہور ہاتھا، حکومت براے نام رہ گئی تھی، سرز مین ہند میں انگریزوں کی آمدآ مرتھی ۔ اس کی خالت سلطنت کا سورج غروب ہور ہاتھا، حکومت براے نام رہ گئی تھی، سرز مین ہند میں انگریزوں کی آمدآ مرتھی ۔ اس کی آئی تھی مدد کی ۔ بادشاہ کے در پردہ مرہٹوں کی حکومت چاتی رہی ۔ بالآخرایک وقت ایسا آیا کہ مخالفین نے اس کی آئی تھیں نکال لیں۔ پھراس بیچارگی کے عالم میں بیدا ۱۲۲اھ مطابق ۲۰ ماء میں انتقال کر گیا۔ [ہندوستان میں اسلامی حکومت ص ۲۷]ع بنعمانی

زمانے کا ہے، جب کہ نواب علی ابراہیم خال نے بنارس میں اپنی گورنری کے ذمانے میں اس کی مرمت کرائی تھی۔ اس میں ۱۹۸ اے مطابق ۱۹۸ اے درج ہے لیکن بعض دوسرے ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی تغییر اور تگ زیب ہی نے اپنے جلوس کے کیار ہویں سال ۹ کا اے میں کرائی ، اور پھر ۱۲۴ ہے میں محکمة الارقد یمدکی جانب سے اس کے محن اور پھنة وغیرہ کی تغییر ہوئی محکمہ فدکور نے ایک دوسراکتبہ بھی لگا دیا ہے۔دولوں کتبے درج فیل ہیں:

#### هو الا حد

در سلطنت شاه عالم بادشاه بامدادامیرالممالک عمادالدوله گورنر جنرل مسٹرهیشٹین بهادر جلاوت جنگ سنه یک هزار ویکصدونودو هشت هجری نصیرالدوله علی ابراهیم خان حاکم بنارس تعمیر ومرمت نمود. (۲)

له ان كاستقل تذكره آئے آئے گا۔عب تعمانی

ع ان كتوں ميں پہلاكتبہ مسجد كے اندر مركزى محراب كے دائيں جانب اور دوسرا ہائيں جانب نصب ہے۔ عب امان كتوں ميں پہلاكتبہ مسجد كے اندر مركزى محراب كے دائيں جانب اور دوسرا ہائيں جانب نصب ہے۔ عب انعمانی اس مسجد کی شان وشوکت اس کے دونوں میناروں کے دم سے قائم تھی الیکن افسوس کہ اب بید دونوں مینارنہیں رہے۔اس کتاب میں ان دونوں میناروں سمیت مسجد کا فوٹولگا دیا گیاہے۔

### تغمير مسجد كاليس منظر:

کہاجاتا ہے کہاس مسجد کی تغییر کا پس منظر ایک اہم تاریخی واقعہ ہے جو درج ذیل ہے:

پنڈت لالدرام کاشی کے بنڈتوں کے ایک مشہور گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی شکنتلا پراورنگ زیب کی طرف سے مقرر کردہ کوتوال شہرابراہیم خال فریفتہ ہو گیا۔ایک دن اس نے پنڈت جی کے پاس آ دمی بھیج کران کواوران کی لڑکی کواسے گھر لانے کا حکم دیالیکن شکنتلاکسی طرح جانے برراضی نہ تھی اس لیے ایک ماہ کی مدت ما تگی۔ کوتوال نے منظور کرلیا۔ پھر شکنتلا بھیس بدل کرمغل شہرادوں جیسالباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوکر دہلی کے لیے روانہ ہوگئی۔ جمعہ کے دن جب اورنگ زیب جامع مسجد سے نماز جمعہ اداکرے باہر نکلے تودیکھا کہ سٹرھیوں پرملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے فریادی دو رور صف بستہ کھڑے تھے۔اس میں شکنتلا بھی فریادی کی حیثیت سے شامل ہوگئ ۔ بادشاہ ک نظرجب اس بربر ی تو بہجان لیا کہ بیکوئی اوک ہے جو سی مصلحت کی بنابر مردان لیاس میں ہے۔بادشاہ نے اس کود بوان خاص میں پیش کرنے کا حکم دیا۔جب بیحاضر ہوئی تو بادشاہ نے ایک دوشالہ دیتے ہوے اسے حکم دیا کہ سرکی پکڑی اتار کراس کواوڑھ لو۔ شکنتلانے بھوٹ مار کررونا شروع کیااوراینی فریاد پیش کی اور بتایا کہ میں ایک برہمن لڑکی ہوں اور بنارس سے آئی ہوں۔بادشاہ نے بڑی دلجوئی کرتے ہوئے اس کوقلعہ معلیٰ کے دروازے تک پہنچایا اور پیم صادر کیا کہتم اینے والدہے کہنا کہ ڈولہ سجا کرکوتوال کے دروازے تک مجھے پہنچادیا جائے ، پھر میں جو کرونگا تنہیں معلوم ہوجائے گا۔ شکنتلا کواس جواب سے پہلے تو پچھ وحشت ہوئی ہیکن یقین تھا کہ بادشاہ ناانصافی نہیں کرے گااس لیے وہ اپنے والدسے اس تھم پڑمل کراتے ہوے ڈولہ پرسوار ہوکر کوتوالی کے قریب لائی گئی اور عین اس وقت جب کوتوال شہریہ منظر دیکھ کر فرط مسرت سے بیتا ب تھا کہ دل کی ایک آرز و پوری ہوئی، وہاں فقیروں کی ایک ٹولی بھیک ما تگنے کے لیے پہنچی ۔ انہیں کوتوال بھیک دینے کے لیے جھکا تو ایک فقیر نے اپنالباس اتار کر پھینک دیا۔ بیشہنشاہ اورنگ زیب تھا۔ کوتوال کا دہشت کے مارے خون سوکھ گیا اور پاؤل تلے سے زمین نکل گئی۔ بادشاہ نے فورا شاہی عملہ کوتھم دیا کہ کوتوال کو گرفتار کر کے باوٹ سے کیفر کر دار تک پہنچا دیا جائے!

ادھر بادشاہ کے حکم کی بجا آوری ہوئی،ادھرشکنتلا کا ڈولااس کے گھر کی طرف پورےاطمینان اورسکون کے ساتھ واپس ہوگیا۔

شکنتلا کے گھر چنچے ہی اورنگ زیب بھی اس کے گھر پر بنفس نفیس پہنچااور پانی طلب کرتے ہوے کہا کہ جس دن سے شکنتلا نے میر بے حضور میں فریاد پیش کی تھی ،اسی دن میں نے عہد کرلیا تھا کہ جب تک اس برہمن لڑی کے ساتھ انصاف نہ کرلوں گاحلق کے بنچے پانی کا ایک قطرہ نہ اتاروں گا۔ پنڈت جی نے اپنی زمین کے ایک چبوترہ پر بادشاہ کو بٹھایا۔ بادشاہ نے پانی پیا، نمازاداکی ، پھرکھانا تناول فرمایا۔ جب رخصت ہونے بادشاہ کو بٹھایا۔ بادشاہ حوثر کرکھڑ ہے ہوگے اور کہا:

''جہاں پناہ!جس بھومی کوآپ نے اپنے سجدوں سے مقدس بنادیا ہے،اب ہم اس کوکسی دوسرے کام میں استعال نہ کریں گے۔''

اس کے بعدشہنشاہ نے اس زمین پرجوبیت المال میں داخل ہو پھی تھی ، یہ سجد تقمیر کرائی۔

اس معجد کے امام اور خطیب اور نگ زیب ہی کے دور سے سرکاری وظیفہ یاب ہوتے آئے ہیں میرے سامنے ۱۲۳اھ م ۱۳۷ء کا کیک شاہی فرمان لایا گیا،جس پر ۲۱۵



سلطان فرخ سیرا کی مہر ثبت ہے۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب کے دور میں محد حسین امام مقرر ہو ہے۔ان کے بعد شخ حبیب اللہ، پھر محت اللہ، پھر سیدنذ رقحہ، پھر علی اکبر مقرر ہو ہے۔ان کے بعد کے انکہ کاعلم تو نہ ہوسکا ،البت آج سے ایک صدی قبل بنارس کے ایک صدی قبل بنارس کے ایک مشہور بزرگ حضرت مولا نارضاعلی صاحب قطب بنارس کے آمتو فی ۱۳۱۲ اور آپھی کے ایک مشہور بزرگ حضرت مولا نارضاعلی صاحب قطب بنارس کے امام شخے، جن کی اس منصب پر تقرری کا سال تو نہیں معلوم ہیکن ا تناضر ور ہے کہ اور کوشش کے اور کوشش کے اور کوشش کے اور کوشش

ا بیادرنگ زیب عالم کیرکی نسل میں چوتھی پشت میں تھا۔۱۳اء میں تخت پر بیٹھا، لیکن جلد ہی اس کی حکومت میں دو بھا ئیوں سیدحسن علی اور سیدعبداللہ کی آلیسی لڑائی کے منتیج میں اس کا تخت ایسالٹا کہ پہلے تواہے قید خانے میں ڈالا گیا، مجر بعد میں اندھا کر کے اسے ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۹۷ء میں آئی کردیا گیا۔[مستفاداز مهندوستان میں اسلامی حکومت میں ۵۷۔] عب نعمانی

ت آپ کاستقل تذکره حضرت مصنف کی دوسری کتاب تذکره مشائخ بنادی اص ۱۰۵ میں ملاحظ فرمائیس عبانی الاسلامی الی الاسلامی الاسلا



ے اامحرم الحرام ٢ ، ١٢ اھ کو پھر جمعہ قائم کیا گیا ہے جس کی امامت کے لیے فی الحال مولوی جمیل احمد صاحب مقرر کیے گئے ہیں لیا اس سجد میں پنج وقتہ نماز نہیں ہوتی ہے صرف عصر اور مغرب کی نماز حافظ عبد الحفیظ صاحب ساکن سلیم پورہ بنارس کی اقتد امیں ہوتی ہے ہے مسجد کے موجودہ متولی جناب صادق علی صاحب ساکن محلّہ سلیم پورہ ہیں ہے

ا بد بنارس كے محلّم چندو بورہ كر بنے والے تھے، كچوبى دنوں كے بعد منصب امامت سے عليحد ہ ہو گئے تھے۔اب اس وقت حضرت مولا نامجراحرمظبرى ساكن پيلى كوشى بنارس ١٩٨٩ء سے نماز جمعه كى امامت كے فرائض انجام و سے رہے ہيں۔ع بنعمانى

ل اب ماشاء الله يهال نماز وجدًا ندسميت نمازعيدين بهي بزعامتمام عدوق ب-عب نعماني

سے آپ بنارس کی مشہور شخصیت استاذ الحفاظ حضرت حافظ جمن صاحب [متوفی ۱۳۲۷ھ] کے بوتے ہیں، جوعوام میں حافظ بحوثو کے نام مے مشہور تھے۔ ۱۲ دیمبر ۱۹۹۳ء کووفات یائی۔ عبنعمانی

سی اس مجدی اور کتاب سے محترم جناب صادق علی صاحب کا کہناہے کہ شہنشاہ اور کگزیب عالمگیر نے ان کے اجداد میں جناب شخ نوراللہ کومتولی بنایا تھا، چنانچاس وقت سے اب تک تولیت کا شرف اس خاندان کوماصل ہے۔

۲۱۷

۲۱۷

#### [خصوصينوث]

# **جامع مسجد دھر ہرا**: حال کے چندالم ناک واقعات کی ایک مختصر روداد

اس معجد کا گرنگم میں نمبر K.22/28 اور وقف بورڈ میں وقف نمبر ۲۲۱ ہے جے محکمہ آثار قدیمہ نے ۱۹۳۳ء میں اپنی تحویل میں لے لیااوراس کی تولیت وانظام وانصرام کے بارے میں مورخہ ۲ جولائی ۱۹۳۲ء کوشہامت علی ،ساکن سلیم پورہ شہر بنارس اوراس وقت کی برطانوی حکومت کے مابین ایک معاہدہ ہواجس کی پچھ شرطیں یول تھیں:

شہامت علی اسONNER CUSTODIAN کےOWNER CUSTODIAN اور وقف بورڈ سے

• متولی ہوں گے۔

• صفائی سخرائی کی ذمه داری متولی کی ہوگی۔

• مرمت کی ذمدداری.A.S.I (محکمهآ ثارقدیمه) کی ہوگی۔

• مسلمانوں کو بھی زہبی آزادی حاصل ہوگی۔

میناریا چھت پرجانے والوں سے متولی فی کس چھ پائی[1/2] ند] وصولی کرے گا،اور میہ موصولہ رقم اس کی ذاتی آمدنی ہوگ نیز میر کہ آنے والے سیاحوں کو مجد کا پورا پورا ادب واحترام کرنالازم ہوگا۔

ندکورہ معاہدہ کے مطابق ایک زمانے تک ساراکام انجام پاتارہا۔ متولی اگر چہشہامت علی صاحب مقررہوہ سے ہمین عملاً ان کے چھوٹے بھائی جناب مولوی شاکرعلی صاحب ہی پیش پیش رہتے اور متولی کے سارے فرائض اصل متولی ندکور کی اجازت سے انجام دیتے لیکن جب موردہ ۱۹۵۲ مارا ۱۹۵۷ء کوشہامت علی صاحب کا انقال ہوگیا تو مولوی شاکرعلی صاحب مستقل متولی کی حیثیت سے تولیت کے سارے فرائض انجام دینے لگے۔ پھر موردہ ۱۲۷ را ۱۹۵۱ء کوان کا بھی انقال ہوگیا تو ان کی جگہ پرموجودہ متولی جناب صادق علی صاحب کی تقرری ہوئی۔ موصوف اس وقت سے اب تک بخولی اینے فرائض منصی کوانجام دے رہے ہیں۔

موصوف کا دورتولیت نہایت صبرآ زمااور پرآشوب ثابت ہوا۔ ان حالات کے پیدا کرنے کے ذمہ دار جہال اس ملک کے متعصب ،شرپند وفرقہ پرست عناصر ہیں تو محکمہ آ ثارقد یمہ اورشہری انظامیہ کے کارندے بھی کچھ کم قصوروارنہیں۔ ذیل میں ماضی قریب کے پچھ قابل ذکر کارندے بھی کچھ کم قصوروارنہیں۔ ذیل میں ماضی قریب کے پچھ قابل ذکر کارندے بھی کھے کم قصوروارنہیں۔ ذیل میں ماضی قریب کے پچھ قابل ذکر کارندے بھی کھے کم قصوروارنہیں۔ ذیل میں ماضی قریب کے پچھ قابل ذکر کی میں ماضی انتظامیہ کے کارندے بھی کھے کم قصوروارنہیں۔

افسوناک واقعات کی روشن میں معجد دھر ہرہ کے موجودہ حالات درج کیے جارہے ہیں، تا کہ عوام کو معلوم ہوجائے کہ ایک جمہوری ملک میں سارے ٹھوس دلائل کے باوجودایک خاص فرقہ کے ساتھ کس طرح سوتیلاین کرکے اس کے نہ ہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے:

اس سلسلے میں سب ہے پہلے شاہی جامع معجدگیان واپی اور ایودھیا کی بابری معجد کی طرح کے چھے شرپندعناصر کی جانب ہے اس عالمگیری معجد دھر ہرا کے بارے میں بھی وہی غلط اور بے بنیا د پروپگنڈ اشروع کر دیا گیا کہ بیم مجد بھی اورنگزیب نے ناجائز زمین پرناجائز طریقہ سے قمیر کر ائی ہے۔ ان شرپندوں کا دعویٰ ہے کہ بی عالمگیری مجد دراصل بندو مادھوکا مندرتھا جسے اورنگ زیب نے منہدم کراکے اس پرمجو تقمیر کر ادی ۔ ان لوگوں کی نفرت انگیزی کا عالم بیہ کہ کہ اس جامع معجد کو مجد کہنے کی برائے اس پرمجو تقمیر کر ادی ۔ ان لوگوں کی نفرت انگیزی کا عالم بیہ کہ کہ اس جامع معجد کو مجد کے دالان میں ایک سازش میں محکمہ آٹارقد بیہ بھی ملوث ہے ۔ چنا نچے محکمہ مذکور کی جانب ہے مجد کے دالان میں ایک قدیم بوڈ جس پرجامع معجد دھر ہرہ تحریر تھا ، اسے بٹا کر مادھورائے کا دھر ہر ہ تحریر کر ادیا گیا جس کی بروقت مخالفت اور احتجاج سے بحد اللہ کا میا بی ہوئی اور سابقہ تحریر دو مار کہ تھی گئی ۔

اینے غلط پرو پگنڈوں اور جھوٹے دعووں کی بنیاد پر ۱۹۹۵ء میں انہوں نے مسجد میں بھگوا جھنڈ الہرانے کی ناپاک کوشش کی جے مسجد کی انتظامیہ اور شہری حکام کی برونت مداخلت سے ناکام بنا دیا گیا اور مسجد کے دروازے پر مسلح گارڈ تعینات کر دیے گئے جب کہ اس سے پہلے بھی بھی مسجد کی حفاظت کے لیے پولیس کی تعیناتی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جس کی سب سے خاص وجہ اس علاقہ کے امن پینڈعوام ہیں۔

ابھی اوپر ذکوہوا کہ سجد ہذائی مرمت اور رکھ رکھاؤی۔ A.S. انچہ سجد ہے انچہ سجد کے صدر درواز ہ کے اوبر کی برجی ٹوٹ کئی تھی محکمہ ندکور کے زیر گرانی مورخہ ۲۰۰۲/۸/۳۰ء کواس کی مرمت کا کام شروع ہوا۔ مرمتی کام کی ابھی ابتداء ہی ہوئی تھی کہ اچا تک اس علاقہ کے رہنے والے ایک شریبند منوج مشرانا می شخص نے شور مجا کر بھیڑ جمع کرلی کہ سجد میں تغییر کا نیا کام ہور ہاہے۔ جب کہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ تیجہ یہ ہوا کہ کوتوالی انچارج بھاری فورس کے ساتھ چلے آئے اور حقیقت کا پہد لگائے بغیرا بی طاقت کے بل پراس کام پر دوک لگادی۔ جی کہ ۲۰۰۲ء کو پولیس فورس کی زیر مرمت برجی کونا جائز تغیر کہہ کرتو ڑ دیا گیا۔

۲۰۰۲ء میں محکمہ آ ڈارقد یمہ کے چنداہل کاروں اور جن سنگھی ذہنیت کے انسران کے ساتھ ل کرائی منوج مشرانا می شرپندکی درخواست پراس وقت کی N.D.A حکومت کے مرکزی وزیر ۱۹۲ ا دری کی کئیں کہ ایمی کا اور کا کہ کہ کا مادی کے اس مسجد کے متولی صادق علی اور دیگر مسلمانوں کو اس مسجد سے بوطل کرد ہے۔ اس محکمہ کے دام دیال نامی ایک السرنے یہاں کے فہر مسلمانوں کو اس مسجد میں ذکورہ وزیر جگ موہن کو شکایت ارسال کی کہ اس مسجد میں نالپندیدہ عناصر کے بیں ۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ موروہ ارام ۲۰۰۶ء کو متولی جناب صادق علی صاحب کی فیر موجودگی میں ان کے چھوٹے بھائی جناب راشد علی صاحب سے رام دیال ذکور جو کہ سارنا تھ میں . ۵.۹ کے منصب بر بینے ہمسجد کے زبینے اور جرے کی تخیال صبط کرلیں۔ اس کی رپورٹ اس روزشہری انظامیہ کے افسران کے ساتھ چیف ہوم سکریٹری کو بھی دے دی گئی ۔ ان لوگوں کی فوری کا روائی کے نتیج میں چھو کے بیاں تو واپس ہوئیں بہین اصل مسجد جہاں فماز اوا کی جاتی ہے ، اور جھت پر جانے کی تنجیاں ہیا کہ کہد کردوک کی تنگیں کہ ابھی کچھ مرمت کا کام ہونا ہے ، بحد میں لوثادی جائیں گی لیکن افسوس کہ اس کو دات سے تئی سال بعد تک نروم کی سال بعد کی سال بعد تک نروم کی سال بعد کی سال بعد تک نروم کی سال بعد تک نروم کی سال

A.S.I. پٹنہ کے سپرنٹنڈنٹ سے خودمتولی جناب صادق علی صاحب لے ذاتی طور پر ملاقات کرکے تنجیوں کے والی کرانے اور مرمت کے کامول کوشروع کرانے کی گزارش کی ہمین موصوف کی متعقباند ذہنیت کا اس بات سے انداز ولگا یا جاسکتا ہے کہ ہا وجود وعدہ کے ایک طویل عرصہ تک انہوں نے ندصرف بیکہ اجازت نددی ، بلکہ اپنی بعض دوسری ضرورت سے تی مرتبہ بنارس کے دورے پرآئے ہمین مسجد آکر معائنہ کرنے اور اپنے کیے ہوے وعدے کو نبھانے کی ذرا بھی ضرورت محسوس ندگی۔

اس کے لیے خوداس ناچز کی شمولیت کے ساتھ بنارس کے چندمعززشہر بول کامور فعہ مارہ کا کہ مورفعہ کا معرفتہ کے ساتھ بنارس کے چندمعززشہر بول کامور فعہ مارہ ۲۰۰۲ء کو ایک وفداس وقت کے شکع مجسٹریٹ انیل سنت کے پاس گیا۔ پچھود میکر سیاسی رہنماؤں سے بھی سفارش کرائی گئی۔ لیکن افسوس کہ کوئی کامیانی نہلی۔

کمپیوٹری مدد ہے ایک مورتی فٹ کر کے شائع کردی گئی۔ کتاب کے اندرونی صفحات میں اس وقت کے نائب صدر جمہوریہ بھیروسکے شخاوت [م ۲۰۱۰] ہو، پی ، اسمبلی کے اسپیکرکیسری ناتھ ترباضی اور ممبر پارلیمینٹ شنگر پرشاد جیسوال سمیت متعدد سیاسی وغیر سیاسی شخصیات کے پیغامات اور تائید و تحسین کے کلمات شامل ہیں۔ اس کتاب میں تمام ایسے مضامین اور رپورٹوں کوشامل کیا گیا ہے جو یک طرفہ ہونے کے ساتھ نہونے کے ساتھ اور کے ساتھ اور کے ساتھ اور کے ساتھ اور کا مطالبہ کیا گیا گئیں اور اسے ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی فرموم حرکت انجام دینے والوں کے خلاف کا روائی کا مطالبہ کیا گیا گئین افسوس کہ آج تک ساتھ الیسی کوئی کا روائی ہیں ہوئی۔

صلع انظامیہ کی جانب داری اور بے انصافی کے سلیلے کی کڑی وہ واقعہ بھی ہے جو جنور کی ہوں ہوں ہوں گرتم کی جانب مرکزی بلب (HILOGEN BULB) آویزال کیے گئے تھے، جن کے خراب ہوجانے کے باعث مرکزی بلب (HILOGEN BULB) آویزال کیے گئے تھے، جن کے خراب ہوجانے کے باعث محرکزی بلب (خوانے کے باعث محرکزی بلب المجانی کی محرف کے المجانی کی محرف کے مخراب ہوجانے کے باعث محرکزی محرف کے مرائے جو لئے کا کہ اس معالمہ میں متولی مسجد کا کوئی رول نہ تھا، کین ای فیکورہ شریب نہ کورہ مشرانے جھوٹے الزامات پرائی ایک تحریری شکایت ٹی مجسٹریٹ سے کی ،جس کا نتیجہ سے ہوا کہ مٹی مجسٹریٹ ہے کی ،جس کا نتیجہ سے ہوا کہ مٹی محرف بیل کو دولا کھرونے مجلکہ تجرفے صورت حال اور حقیقت کا پتہ لگائے سیدھے متولی صادت علی اور اب کی کودولا کھرو ہے مجلکہ تجرفے کا کھم صادر کر دیا۔ ساتھ بی محکم آثار قد بہدنے اسے ایک روز بعد اتر وابھی دیا۔ جب اس کی مخالفت کی گئی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کفت امن کے اندیشے سے ایسا کیا گیا ہے جب کہ ان کی طرف سے اس طرح کی کا روائی کی طرح بھی صحیح نہیں تھی۔ اس طرح کا فرمان جاری کرنے کا مقصد سوا ہے اس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ سلمان اپنی مساجد کی خود و کھے بھال نہ کر کے انہی کے رحم وکرم پر چھوڑ دیں اور کھران کی مرضی کا انتظار کریں۔

سال نو کے موقع پرمبارک باددیے کے لیے تہنیتی کارڈ کاسلسلہ ایک عرصہ سے ہندوستان میں رائے ہے۔ شرپبندوں کوایک نی شرارت ریسوجھی کہ ۲۰۰۴ء کا تہنیتی کارڈ ایسا چھوا کر قسیم کرایا جس کے سرورق پرمجددھر ہرہ کی ایچ کے ذریعہ ایک ایسی تصویر بی تھی جس کے مین گیٹ پرقومی حجنڈ الہرا تا ہواد کھایا گیا تھا، ساتھ ہی دروازے کی جگہ کچھاور قابل اعتراض تصویریں بھی چھپی تھیں۔

ظاہرہے کہ مسلمانوں کی دل آزاری اوران کے مذہبی جذبات کو تھیں پہنچانے کے علاوہ ان شریبندوں کا اور کیا مقصد ہوسکتا ہے؟ چنانچہ اس کی ضلع حکام سے بروقت شکایت کر کے اس کارڈ کو ضبط کرنے اور اس کام میں ملوث تمام ہی افراد کے خلاف تادیجی کاروائی کا مطالبہ کیا گیا۔

محكمة ثارقد يمهاس مجدى حفاظت كس طرح كرتاب، اوراس معامله ميس وه كتنا ديانتدار

شہرے شرپندعناصرا کے دن نت نئی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔جنوری ۲۰۰ء میں ایک نیاواقعہ یہ پیش آیا کہ ملک کی مشہور فرقہ پرست تنظیم نشیوسینا' کی ضلعی یونٹ کے سرگرم رکن ڈگلشن کپورٹ نے اپنے ہمراہیوں کو لے کر مسجد دھر ہرہ میں قومی جھنڈ الہرانے کا پر وگرام بنایا،جس کی فوری اطلاع ضلع انتظامیہ کودی گئی،جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضلع انتظامیہ کی فوری کا روائی سے میشر پیندگر فقار تو کر لیے گئے،لین سال ۲۰۰۸ء سے اب تک مسلسل یوم آزادی کے موقع پر میشر پیندائی پروگرام کے تحت مسجد کی طرف بردھتے رہے،گر فقار ہوتے رہے اور پھر ڈرامائی انداز میں نجی مجلکے پر رہا ہوتے رہے۔

ماہ جولائی ۲۰۰۹ء کونیج گنگاگھاٹ پر جہاں یہ مجدواقع ہے، محکمہ سیاحت از پردیش کی جانب ہے ایک نئی شرارت یہ ہوئی کہ وہال محدے متعلق ایک نئی بوڈنصب کرایا گیاجس پراس مجد کے تعلق سے ہندی زبان میں وہی باتیں تحریر ہیں جن کاشر پندعناصر کی جانب ہے جھوٹا پروپگنڈ اہوتا رہتا ہے کہ ستر ہویں صدی میں گھاٹ کے کنارے بندومادھوکے مندرکواورنگ زیب نے منہدم کراکے اس کی جگہدھر ہرہ مجدتھیر کرادی۔ اس بات کی ضلع انتظامیہ ہے احقر راقم الحروف ومتولی مجد، ایس، ایم، پلیین جوائٹ سکریٹری انجمن انتظامیہ مساجد، حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، مہتم وارالعلوم ویوبنداورامام مجد جناب مولانا محداحمہ صاحب کے ساتھ مزید چندذ مہداران شہر نے مہتم وارالعلوم ویوبنداورامام مجد جناب مولانا محداحمہ صاحب کے ساتھ مزید چندذ مہداران شہر نے

وفدی شکل میں اس مختی کو ہٹانے کا مختی سے مطالبہ کیا ہمین افسوس کے سواے حیلہ حوالی ، ٹال مٹول اور حیوثی سلی کے آج تک ضلع انظامیہ کی طرف ہے کوئی کا روائی نہ ہوئی۔ مزید قابل افسوس بات تواس وقت ہوئی جب کہ آج سے چارسال قبل ڈی ، ایم ، جناب رویندر صاحب سے احقرنے اس بوڈ کو وہاں سے ہٹوانے کی گزارش کی توانہوں نے نہایت برجنگی کے ساتھ اس متناز عرعبارت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس پرجو کچھ کھا ہے جم کے کھا ہے ،ہم اسے نہیں ہٹا سکتے۔

ابھی یہ مسئلہ کی خہونے پایاتھا کہ مورخہ ۲۰۰۹ء کواس ملک کابدنام زمانہ فرقہ پرست پروین تو گڑیا بہت ہی منصوبہ بند طریقہ ہے مجد میں چلاآ یا اور جماعت خانہ میں جوتے پہنے ہوے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ داخل ہوکر مسجد کی سخت بے حرمتی کی ۔اس کے علاوہ مسجد کے موذن اور متولی کے بھائی کو مارا پیٹا بھی ۔اس کی وجہ ہے پورے دن شہر کا ماحول خراب اور شہر کے مسلمان نہ ہی مذبات کو مجروح کرنے والے اس دل آزار واقعہ ہے انتہائی کرب و بے چینی میں مبتلا ہوے، جس کی وجہ سے قریب تھا کہ فرقہ وارانہ فسادرونما ہو جائے ،کین اس ناکارہ اور شہر کے دیگر امن پسندوں کے وجہ سے قریب تھا کہ فرقہ وارانہ فسادرونما ہو جائے ،کین اس ناکارہ اور شہر کے دیگر امن پسندوں کے ذریعہ پولیس انتظامیہ پرزوردیا گیا کہ اگر امن وامان مطلوب ہے تو چابی ہمارے حوالے کرنی ہوگ ۔ محد اللہ یہ تدبیر سود مند ثابت ہوئی اور فوراً چابی واپس کرنے کا ان لوگوں نے وعدہ کرلیا ۔ بروقت مداخلت سے جلد ہی حالات معمول پرآگئے۔

خداوند کریم بہت ہی کارساز اور مسبب الاسباب ہے۔ وہ بندوں کا کام کب اور کیے بنادے وہی جانتا ہے۔ وہ شرہے بھی خیر کا پہلونکال کراپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مجد کی وہ چاہیاں جن کا ابھی او پرذکر ہوا، جن کی حصولیا بی کے لیے اتنے طویل عرصہ سے کافی جدوجہد کی گئ اور ساری تدبیریں بے سود ثابت ہوئیں۔ تو گڑیا کے اس واقعہ کے بعد بھی ایساہی ہوا کہ شہری انظامیہ امن وا مان کے لیے جدوجہد میں مصروف ہوگئ تو ان سے مجدا تظامیہ کی جانب سے چابی واپس کرنے کا مطالبہ کیا گیا جومنظور ہوا، اور چند ہی دنوں میں چابی مجدا تظامیہ کو واپس کردی گئی جو بھراللہ اے بھی متولی کے ماس موجود ہے۔

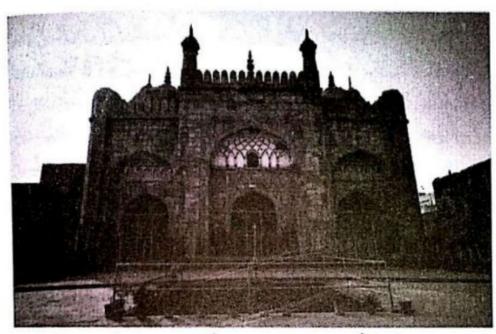

اس معجد میں نماز پرروک لگائی جائے اور معجد ہمارے حوالے کی جائے۔

مور ندہ ۱۷۰۱ء کومبحد کے اندرونی جھے میں رنگائی کا کام ہور ہاتھا۔ منونج مشرانا می اسی فہ کورہ شریبند نے ۱س کے خلاف بھی پولیس میں شکایت کی جس کے نتیج میں پولیس نے مداخلت کرکے کام میں روک لگادی۔ تبجب کامقام ہے کہ فرقہ پرستوں کے ذریعہ فہ کورہ بالاتمام شرائگیزیاں اس وقت ہورہ ہیں جب کہ مسجد کی حفاظت کے نام پر پانچ پانچ ملاز مین تعینات ہیں جن کے او پرسالا ندوسیوں لاکھ سے زائدرو پول کے بے جا اخراجات ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہاں اسٹے لوگوں کی او پرسالا ندوسیوں لاکھ سے زائدرو پول کے بے جا اخراجات ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہاں اسٹے لوگوں کی مسجد کی ضرورت ہی نہیں ، اوروہ بھی ایسے لوگوں کی کہ ان کے ذریعہ مسجد کی حفاظت کیا معنی ؟ میخود مسجد کی بے حرمتی اوراس کے بارے میں بدنیتی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کی بے حرمتی اوراس کے بارے میں بدنیتی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کی مقاصد کی تحیل ہو سکے۔ کم از کم دوسلم اہل کاروں کا تقرر رہو، تا کہ ان کی تقرری اور تعیناتی کے مقاصد کی تحیل ہو سکے۔

مَارِيغِ لَمَّارِ سِيَّارِ سِي

٢\_مسجدعالمكيرى موسوم بمسجد فواره:

یہ مجد ہر تیرتھ تالاب کے پاس واقع ہے اور کافی شاندار اور وسیع ہے۔ پوری محبد سکھین ہے۔ کہ اھ میں تغییر ہوئی جو اورنگ زیب کے جلوس کا نوال سال ہے۔ مسجد کے اندرمحراب پرفول و جھک شطر المسجد الحرام کھا ہوا ہے جس سے محب العیم رنگاہ ہے۔ ای محبد سے متصل مفتی نور اللہ سینی آ متوفی ۱۰۴ھ] کا قیام کے اھاجن کو اورنگ زیب [متوفی ۷۰ کاء] نے عہدہ قضا پر مقرر کیا تھا۔ ان کا مکان اورخانقاہ موجود ہے۔ مفتی صاحب ہی کے مشور سے بیخانقاہ تغییر ہوئی۔ قیاس کا تقاضا ہے کہ یہ خانقاہ اپنے وقت کی عدالت تھی اور یہاں مقدموں کے فیلے ہوا کرتے تھے۔ اس خانقاہ کی تغییر ۱۲۹ ماھ م ۱۲۸۳ء میں ہوئی۔ اس کا مادہ تاریخ 'دولت خانہ ہے، جس سے سال تغییر برآ مدہوتا ہے۔ خانقاہ کی دیوار پر بیکتبدلگا ہوا ہے:

ریم شاه سلطان شریعت دلیل زبد، بربان طریقت شهاب آسان سرفرازی محمد شاه عالمگیر غازی بیان طریقت شهاب آسان سرفرازی محمد شاه عالمگیر غازی بیخ اصنام و بت خانه شکته فلام در گه پیران چشتی بنا نظام در گه پیران خوانه بنا نظام در گه پیران چشتی بنا نظام در گه پیران چشتی بنا نظام در گه پیران خوانه بنا نظام در گه بنا نظام در گه پیران خوانه بنا نظام در گه پیران پیران خوانه بنا نظام در گه بیران پیران پ

:27

بھی موجود ہے جہاں شیوراتری کے موقع پریاتری درشن کرنے کے لیے جاتے ہیں لیا اس مسجد کی تعمیر کے بعد کسی غیر مسلم تشمیری شاعر نے اورنگ زیب کواپنا ہے شعر بھی سنایا تھا:

> بیں کرامت بت خانهٔ مرااے شخ کہ چول خراب شودخانهٔ خدا گردد

جس كامفهوم بيه ہے كه" اے نشخ ميرے اس بت خانه كى كرامت تو د مكھ كه جب

ل بیم پر محلّہ دارا تگر میں واقع برتکال مندر کے سامنے سے بڑے ڈاکنانے کی طرف جانے والے راستے میں بائیں طرف اندرگل میں واقع ہے۔افسوس کہ اس مجد کے بارے میں بھی شریبندوں کی جانب سے وہی افوا ہیں پھیلائی گئیں جو عالمگیر کی بنوائی ہوئی دیگر مساجد کے بارے میں پھیلائی گئیں۔

اوپرمتن میں شیوراتری کے موقع پر ہندووں کے درش کی جوبات آئی ہے اس کی تاریخ ہیہ کہ اس مجد میں ابتدا ہتھیرہ نی ایک فوارہ تھا، جس کی وجہ سے یہ فوارے کی مجد ہے مشہور ہوئی۔ حالا تک سرکار کی کا غذات میں آج بھی اس کا نام عالمگیری مجد تحریر ہے۔ اس فوارے سے متعلق علاقے کے بچے فرقہ پرستوں نے بیہ شہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ فوارہ نہیں بلکہ شیولنگ ہے، جس نے اس فدر طول پکڑا کہ ہندوسلم جھڑ کے کا باعث بن گیا۔ چنا نچہ اس وقت کے حکم انوں نے نہ معلوم کس بنیاد پر سال میں صرف شیوراتری کے موقع پر اہل ہنودکواس کی پوجاپاٹ کی اجازت وے دی جو آج تک جاری ہی اس کی وجہ سے فوارہ ٹوٹ گیا جے اہل ہنووشیولنگ قرار دے کہ مجبد سے متعل ایک پیڑی ڈائی فوارے پر گر پڑی جس کی وجہ سے فوارہ ٹوٹ گیا جے اہل ہنودگواں کے مجبونکوں سے محبد سے متعل ایک پیڑی ڈائی فوارے پر گر پڑی جس کی وجہ سے فوارہ ٹوٹ گیا جے اہل ہنودگواں قرار دے کہ بین نیا تیولنگ گانے کی بات کرر ہے تنے ، جبکہ مسلمان فوارہ کہہ کر نیا فوارہ لگانے پر مصر تنے۔ آخر کا رفر لیقین مرار ہو تھی گئی جوفر قہ وارانہ انتظار کی شکل اختیار کرنے گئی۔ ابھی افہام و تقبیم کا سلسلہ چل تی رہا تھا کہ ان جا کر فائد اس کی جو تھی مسلم آبادی کے نہ ہونے کا ناجا کر فائد ان اندوا تھی تھی مسلم آبادی کے نہ ہونے کا ناجا کر فائد انتظامیہ کی اور عالم تھی نظراس حقیرا ور شہر کے کچھامن پند مسجد کے حوض میں فوارے کی جگامی اس شیولنگ کوجلد تی ہٹانے کی نقین دہانی کی وجہ سے اس دور تو ہندوسلم فیام کورہ شیولئگ آج تک نہ ہٹایا جاسکا اس کی صور سے مارتی ہو جاہوں کی جسے میں دور ہوں کے فیار میں کے میں نظر میں کے میں نے کہ کر در یوں کے فیارہ و نے سے بچا گیا ہئین افسوس کہ شاکا ور دہاں اس کی حسب سابق ہو جاہوتی ہے۔

یب میں مدروہ میں معرف کے ہاتھ میں ہوں اوگوں کے ہاتھ میں ہوہ اوگ حضرت مولانامفتی نوراللہ فہ کورکی وختری اس وقت اس مجد کا انتظام وانصرام جن اوگوں کے ہاتھ میں ہوہ اوگ حضرت مولانامفتی نوراللہ فہ کورکی وختری کے ان موجودہ اس ہوسکا اللہ معرف کے اس موجودہ الوگوں نے کب اور کیوں شیعیت قبول کی ، باوجود تحقیق کے معلوم نہ ہوسکا۔ انسوں کہ یہ مجد نمازہ جُوگانہ سے محروم ہے، البت صرف نماز جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے اس وقت اس مسجد میں جناب مسرت جسین صاحب [صدرانٹریشنل ہیومن فورم] اوران کے ماز جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے اس وقت اس مسجد میں جناب مسرت جسین صاحب [صدرانٹریشنل ہیومن فورم] اوران کے

برادر جناب نفرت حسين صاحب مع ابل وعيال رست بين -عب نعماني

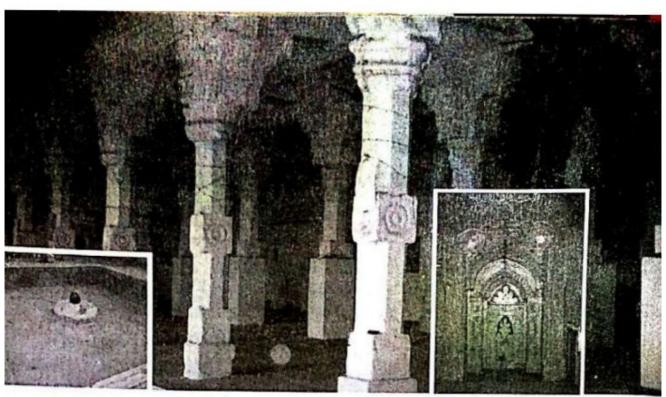

مسجد عالمگیری موسوم به مسجد فواره کا اندرونی منظر: چو کھٹے میں محراب اوروہ قدیم حوض وفوارہ جہاں ۲۰۰۲ میں زبردسی شیوانگ نصب کیا گیا۔

وران موجا تا بتوخدا كا كرموجا تاب-"

ظاہرہے کہ خراب شود کا مطلب یہی ہے کہ جب بت خانہ خود وریان ہوجائے۔ وریان ہونے اور وریان کرنے کا فرق ظاہر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے وقت بھی یہی جذبہ کا رفر ماہے کہ شکتہ بت خانہ کے ساتھ ساتھ مسجد کی بنیا در کھی گئی، تاکہ یگا نگت اور اتحاد برقر اررہے۔ فدکورہ کتبے سے کسی طرح بھی بی خطا ہر نہیں ہوتا کہ یہ مسجد مندر تو ڈکر بنائی گئی ہو۔

یمسجدایک بڑے احاطے کے اندر ہے اور اس کا دروازہ ۲۵۲اھیں تعمیر ہوا، جس پر کتبہ لگا ہوا ہے۔ مرقع بنارس کے مصنف نبی احد سندیلوی نے لکھا ہے

> '' کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کیرت مہیش دیوکا مندرتھا،جس کوتو ژکر مجد بنائی گئی اور چونکہ حوض اور فوارہ متبرک مقام پر ہیں،اس لیے شیوراتری کے موقع پر ہندواس کی پرستش کرتے ہیں مسلمان باشاہوں کی ذہنیت سمجھنامشکل ہے،اگر مندر برباد کیا گیا تواس حوض اور فوارہ کوقائم رکھنے کی کیاضرورت تھی؟''

ناريخ لناربنار س

### مصنف چونکہ انگریزی دور کے ہیں،اس لیے وہ بھی اسی ذہنیت کا شکار ہیں جوانگریزوں نے پیدا کی تھی۔جب کہ صرف افواہوں کوسند کے طور پر پیش کرنا فن تاریخ کے ساتھ ایک بڑی ناانصافی ہے لیے

ا اس معجد کے تعلق سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اسلام کے عظیم مجاہد حضرت سیداحمد شہید بریلوی [شہید ۲۲۳۱ه ] اپنے ایک تبلیغی دورے میں بناری تشریف لائے تو اس معجد میں بھی تشریف لائے تھے۔ یہ دورہ ۱۲۳۳ه مطابق ۱۸۱۸ء میں ہوا تھا۔ رائے بریلی سے مختلف شہروں سے ہوتے ہوے الدآ بادتشریف لائے، وہاں پجھ روز قیام کرنے کے بعد جب بناری تشریف لائے تو اپنے مصاحبین اور دفقاء سے فرمایا کہ 'اس شہر میں تاریکی بہت معلوم ہوتی ہے' لوگوں نے پوچھا کہ کس چیزی تاریکی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 'کفروشرک کی تاریکی' ۔ پھر جب شہر میں داخل ہوے تو اس مجد میں بھی تشریف لائے جو اس وقت بھی مدتوں سے ویران پڑی تھی، بہت سارے کوڑے داخل ہوے تو اس مجد میں بھی تشریف لائے جو اس وقت بھی مدتوں سے ویران پڑی تھی، بہت سارے کوڑے اور گو بروہاں جمع تھے۔ آپ نے انہیں صاف کرایا۔ مجدد حلوائی اور اس میں قیام فرمایا۔ دوران قیام اس محلے کے بچھ مسلمانوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت بھی کی۔ دوران قیام دود لچسپ مگر نفیحت آ موز واقعہ بھی پیش آیا:

(۱) جب مسجد میں آپ ذکر وعبادت اوراصلاح وتبلیغ کاکام کر رہے تھے توشہر میں ایک برانامی گوشائیں رہتا تھا، جس کے بہت سارے چیلے تھے، گویا تمام ہندووں کاوہ گروتھا۔ حضرت کی تشریف آوری ہاس کے دھیان گیان میں خلل واقع ہوا جس کا تذکرہ اس نے اپنے چیلوں ہے اس طرح کیا کہ:''اس شہر میں گئی دنوں ہے ایک سیداتر ہوے ہیں، ان کی نبعت کے پرتو سے ہمارا کاروبار درہم ہرہم ہوگیا ہے۔''ادھر حضرت نے بھی اپنے لوگوں سے فرمایا کہ: ''اس شہر میں ہمارے آنے کے سبب گوسائیوں کے حراوراستدراج کے کاروبار معطل اور بے کارہ ہوگئے ہیں''۔

(۲) ای شہر میں ایک پیرصاحب تھے۔انہوں نے سیدصاحب کے آنے اور ان کی طرف لوگوں کو کرت ہے۔ انہوں کے شرف لوگوں کو کرت سے رجوع کرتے دیکھا تو انہیں غلط نہی ہوئی کہ شاید رہے کچھ دنیا دی اغراض کے تحت آئے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خادم کے ذریعہ کچھتے تحت بھیجا اور کہلوایا کہ:

''یہاں آپ جو پچھ کررہے ہیں وہ ذرابھی مفید نہ ہوگا، کیونکہ بیلوگ ہمارے مرید ہیں اور یہاں کا دستورآپ کو معلوم نہیں ،اگرآپ پچھ نتو جات حاصل کرنے آئے ہیں تو ہم ہے آ کر ملا قات کریں ،ہم نے جو طریقہ ہتلا یا اسے اختیار کریں تب مقصد پورا ہوگا'' حضرت کی اجازت ہے ان کے ایک ہمراہی مولوی وحیدالدین صاحب اس پیر کے گھر گئے اور گفتگو پچھ اس انداز ہے کی کہ وہ پیرصاحب بہت متاثر ہوے ، جی کہ خود ہی چل کر مجد مذکور ہیں آئے ، تھوڑی گفتگو کے بعد پیرصاحب یوں گویا ہوئے:

" د حفرت سلامت ہماری تو وجہ معاش ہیہ ہے کہ تمام مریدوں کے یہاں ششماہی مقرر ہے، کوئی ایک رو پید، کوئی کم دیتا ہے کوئی زیادہ ۔اور بیلوگ پیشہ ور ہیں، ان سے بنج وقتی نماز کہاں ہو سکتی ہے؟ اسی معانی میں بیلوگ ہمیں ہر چھے مہینہ مقدور کے موافق کچھے زرنفذنذر کرتے ہیں مگر رمضان کے روزوں کی ہم ان کو بہت

[جاری....انظی صفحه پر]

ئارىخ ئارىخى *ئارىئار* 

#### ٣- مدرسه حافظ امان الله سيني:

حضرت مفتی نور الله حیینی [متوفی ۱۰ اه] کے بینے حافظ امان الله حیینی [متوفی ۱۰ اه] کے بینے حافظ امان الله حیب الله [متوفی ۱۳۳۱ ه] نے یہاں عربی کا ایک مدرسہ بھی قائم کیا جوا یک جید عالم اور ملامحت الله بہاری آرمتوفی ۱۱۱ ه] کے جمعصر ہے۔ ملامحت الله بہاری نے اپنی کتاب مسلم الثبوت میں حافظ امان الله کا تذکرہ جا بجا کیا ہے۔ افسوس کہ اب مدرسہ مذکور کا نام ونشان بھی باتی ضربا۔

تاكيدكرتے ہيں، اس ميں جوكوئى عذركرتا ہے كہ ہم حقد پيتے ہيں، ياكوئى نشر كھاتے ہيں، ہم سے روزہ نبيل ركھاجاتا تو ہم ان سے اس ششماہى كے علاوہ كچھ اور نقذى يادہ چاروعوتيں وغير ومقرركركان كومعاف كرديتے ہيں، يمى ہم لوگوں كرزان كى صورت ہے، اگرآ بكو كچوفتو حات منظور ہوں تواس كى يمى راہ ہے جوہم نے بيان كى ، اب آ مح آپ كوافتيارہے۔''

سیدصاحب نے بیرتمام داستان سن کرفر مایا کہ جو پھے آپ فرماتے ہیں، فی الحقیقت اس وقت کے پیروں کا یکی دستورہ، اوراس آ مدنی پران کی گزران ہے، مگر بیطور قرآن وحدیث کے مخالف ہے، آپ بھی بخوراس کودریافت کریں، اورہم مسلمانوں کا طریق تو خدا، رسول کے فرمان کے موافق ہونا چاہے، جوقرآن وحدیث کے موافق ہوں تو ہم اس کومل میں لائیں اور آپ بھی۔ اور جو پھے خدا اور رسول کا طریق آپ کومعلوم ہووہ آپ ہم کو تعلیم فرمادی ہم سیکھیں اور جو پھے ہم کو آتا ہے وہ ہم آپ کو ہتلادیں وہ آپ مان لیس۔ ہمارا مقصد تو ہی ہے اور روزی اور رزق تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پیرصاحب نے کہا کہ بیشک یہی حق ہے جوآپ نے فرمایا، پھروہاں سے الحص اور اجازت لے کررخصت ہونے گلے اور کہا کہ پیشک یہی حق ہے جوآپ نے فرمایا، پھروہاں سے الحص اور اجازت لے کررخصت ہونے گلے اور کہا کہ پیشک یہی خدمت با برکت میں حاضر ہوں گا۔

جب رخصت ہو ہے تھر کے اور رات ہی رات مع اپنے اہل وعمال کے اس شہر سے کہ ہیں اور چلے گئے۔ پھراییا غائب ہوے کہ پچھے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی اطلاع اپنے کس مرید کو بھی نہیں وی۔ بعد میں جب ان کے مریدوں کو اس قصے کی اطلاع ہوئی تو وہ سب ان سے باعتقاد ہوگئے اور سید صاحب سے بیعت کر لی اور کہا کہ ہم تو آج تک اس کو دین اسلام اور خداکی راہ جانتے تھے، جس پروہ ہم کو چلاتے تھے، اب معلوم ہوا کہ ہم لوگ فلطی پر تھے، دین جن اور خداکا طریق وہی ہے جو آپ تعلیم فرماتے ہیں، اب ہم نے ان سب الکی ہاتوں سے تو بہ کی۔ آسیرت سیداح د شہید۔ ارد ۱۸۲ عب فعمانی

نے بنارس آ کر حافظ صاحب سے فن امور عامہ کا درس لیا۔اس وقت بنارس کا بیرمدرسہ ہندوستان کا ایک مرکزی مدرسہ تھا۔ اغلب ہے کہ درس نظامیہ جو ملانظام الدین کے نام سے منسوب ہے، بنارس ہی میں اس کی بنیا در کھی گئی ہو۔

حضرت مفتی نورالله اورحافظ امان الله حیین کے تفصیلی حالات میری دوسری كتاب مشائخ بنارس ميں ديكھيں، يہاں يرضمناً اتنا تذكرہ ناگز برتھا۔

# ٣ \_مسجد قدم رسول تلياناله:

اسی سنہ میں یعنی جلوس اورنگ زیب کے نویں سال ۷۷۰اھم ۱۹۶۷ء میں محمد شریف حاکم بنارس کے وقت میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ یہ سجد محلّہ تلیا نالہ میں واقع ہے، جوعرصہ دراز گزرنے کے بعد منہدم ہوگئ تھی پھرے١٩١٨هم ١٩١٨ء میں اس كى از سرنو مرمت ہوئی مسجد کے اندرد یوار کے جاروں طرف اس عہد کا بیکتبدلگا ہوا ہے:

زہے بلند بنا مسجد شرف افزا کہ حق برست محمد شریف کردہ بنا چو سربسجده بفرسود شد جهال آرا زره روال توچه راه بهشت می رسی رهست بخبرای راست تا بهشت خدا وجه سركه بهرسجده شدسر برآستال علا كه شد زلطف خدا خلق راحيات افزا تخن بجبهه متجد نوشته شد بطلا اميرست مرا جم دعا زلطف شا كه جست سجده كه مومنان مكان خدا

بنه بسجده سرای جا که آفتاب منیر چہ سرمہ بست دریں کدام یاے بلندقدرےزے افادہ کہ بخاک یمیں کہ آفاب نہدسرزیشت بام شا شرفلزیو خاک که شد بنا مید سرش بعرش علامی رسدزتخت ثری نه ہر کے بگزر دندم بخاک نہ چوں آب نه بس که برجمه داردبروزگارسراف یئے دعا برآرید از آستینها دست بسجدہ گاہ خدا را بجو کہ می یالی

> دلم چه خواهش تاریخ کردیمنی گفت 'زہے بناے مبارک مکان جودخدا'



اپنے وقت میں ایک اعلیٰ درجہ کا باغ تھا۔

وہاں ایک پھر پر کندہ 'عراق بہشت' سے سال تغمیر ۱۰۷۸ھ نکاتا ہے جو کہ بالکل مٹ گیا ہے۔موقع پرصرف ایک عکین درواز ہ باقی ہے لیے

### ۷ ـ شائسة منزل:

اسی من میں عالمگیر کے ماموں امیر الامراء نواب شائسۃ خال نے [جو پہلے دکن میں، پھر بنارس میں متعین ہو ہے]راج گھاٹ میں ایک سکین اور پختہ سرائے تعمیر کرائی جوشائستہ منزل کے نام سے موسوم تھی۔امتداوز مانہ کی وجہ سے سرائے تو بالکل ہی منہدم ہوگئ، البتہ جنو بی درواز وں اور دیواروں کا نشان باتی ہے۔اس کے اندرایک جمام بھی تھا جو کے ۱۸۵۷ء م ۱۲۹۴ھیں توڑ دیا گیا اور اس جگہ سے کاشی اسٹیشن جانے والی سڑک نکالی گئی۔

# ٨\_عاشق اورمعشوق كامقبره:

بنارس کی سرز مین پرایک ایساعیب وغریب واقعہ پیش آیاجو بنارس کی تاریخ کاایک حصہ بن گیا۔عالمگیر کے عہد حکومت میں ایک بنارس نے جوعالمگیرہی کے دور کے ایک جیدعالم اور شاعر تھے،اس واقعہ کواپنی کتاب مشنوی عشق میں نظم کیا ہے۔اور بستان السیاحة میں الحاج زین العابدین شیروانی نے بھی آج سے ۲۵۰ سال قبل اس واقعہ کو

السوس كماب وه دروازه بعى باقى ندر با-ع بنعمانى

ل آپ کااصل نام مرزاا بوطالب تفاہش الدولہ آصف خال کے بیٹے تھے، جس روز پیدا ہوے شاکستہ خال کا خطاب طل۔ جوان ہوکرئ اہم معرکوں میں شریک ہوے۔ عہد عالمگیری میں اختاری [عہد مغلیہ میں ایک اعلیٰ منصب] کے عہدے سرفراز ہوکرصوبہ بنگال ، دکن واکبرآ بادمیں صوبہ دار ہوے۔ پھراس اکبرآ بادمیں ۱ اشوال ۱۵ اادکو سام سال کی عمریں انقال کیا اور جمنا ندی کے کنارے اپنے باغ میں وفن ہوے۔ [وقائع عالمگیری ، از نبی احدسند بلوی میں وہ اعلی عبانی

قدرے تبدیلی کے ساتھ درج کیاہے۔

واقعہ پوں ہوا کہ بنارس میں عبدالصمد نامی ایک شخص بڑے عابدوز اہد ہونے کے علاوہ عالی خاندان اور شاعر بھی تھے۔ان کو اپنے بیٹے محمد پوسف سے بڑی محبت تھی۔ا تفاق سےان کواریان کاسفر در پیش آیا اور حالات کچھاس طرح کے پیدا ہوگئے کہ محد پوسف کووہ سفر میں نہ لے جاسکے محمد پوسٹ آزادانہ سیر وتفریح کامشغلہ اختیار کیے ہوے تھے۔جہاں جی جا ہتا چلے جاتے۔اس زمانے میں ہرسال ساون کے مہینے میں ہر اتوار کومحلّہ سالار بورہ میں میلہ لگتا تھا۔ پوسف بھی ایک مرتبہ اس میلے میں گئے۔جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو ایک مکان کی کھڑ کی پرنظر پڑی جہاں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔اس پرنظر پڑتے ہی ان کے ہوش اڑ گئے اور عشق کے تیرنے ایسا کاری ضرب لگایا کہ بردی دیریتک وہیں کھڑے رہ گئے۔اتنے میں لوگوں کا ہجوم ہوا۔لڑکی بھی وہاں سے ہد چکی تھی۔ بوسف کے ہوش وحواس بجانہ تھے۔ چارونا حیار مکان تو واپس آ گئے لیکن رات دن اسی لڑکی کا تصور چکر کاٹ رہا تھا۔ گویا ان کو بے پناہ عشق پیدا ہو گیا تھا۔ لڑکی کے والدین اور رشتہ داروں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ننگ وغیرت کی بنا پرمجبورا محمہ پوسف کے تل کا ارادہ کیا لیکن کچھ سوچ کراس ارادہ بدسے باز آئے۔آخر میں بیتجویز ہوئی کہاڑی گنگا کے اس یار کسی قرابت دار کے بہاں پہنچا دی جائے تا کہا دھرمحمد یوسف کی آمد ورونت بند ہوجائے لڑکی ایک داریے ہمراہ محافہ [یالکی] میں بٹھا کر دریا کے کنارے لائی گئی اور جوں ہی کشتی پر سوار ہوئی پوسف بھی وہیں آپنچے۔ان کاعشق ان کو یہاں بھی لے آیا۔ آخر کراید دے کریہ بھی کشتی پرسوار ہوئے کشتی جب نصف دریا تک مپنجی تو داید نے بی حکمت عملی کی کہ خفیہ طور پرلڑکی کی جوتی دریامیں ڈال دی اور شور مجانے گی۔ پھر پوسف کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تمہیں صاحبزادی سے سچاعشق ہے تو جاؤ جوتی نكال لاؤ، ورنه وه نظم ياؤل كسي حلى كاليسف دايدكاتهم سنت بى بخطر دريامين كود پڑے اور دریا ہے عشق میں اس طرح ڈو بے کہ بھی باہر نہ آئے۔ 7 7 7

ابلڑی نے یوسف کے اس طرح ڈو بنے اور عشق و محبت کی اس کیفیت کو
دیکھا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہور ہے
تھے۔ بھی یوسف کے ڈو بنے کا تصور ، بھی والدین اور اپنے عزیز ول کی رکاوٹیس ۔ بیسوچ
سوچ کروہ کانپ اٹھتی ۔ بظاہر تو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ یوسف اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن
لڑکی سوچ رہی تھی کہ یوسف کے ساتھ میں بھی کیول نہیں کو دیڑتی ؟

کے دریا تک جہدن گزر گئے تو کشتی ہی کے ذریعہ لڑکی واپس آرہی تھی ۔نصف دریا تک جب کشتی پنجی تو لڑکی نے دایہ سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں غرق ہوا تھا؟ دایہ نے تیاساً کچھ پنة بتادیا۔اتنے میں لڑکی بے تحاشہ دریا میں کو د پڑی اور اس طرح اس نے یوسف پر جان قربان کر دینے کی مثال قائم کردی۔

لڑی کے والدین اور رشتہ داروں نے بیخرسی تو بڑا واویلا مچایا ہمین اب کیا ہوسکتا تھا؟غوطہ خوروں کو دونوں کی لاش نکالنے پر مامور کیا گیا۔ تلاش بسیار کے بعد جب دونوں کی لاش نکالی گئی تو اس وقت بیصورت تھی کہ یوسف کے ہاتھ پرلڑ کی کاسراورلڑ کی کے ہاتھ پر یوسف کاسر تھا اور 'یک جان دوقالب' کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔

محلّہ اورنگ آباد میں معمور گنج جانے والی سڑک کے پاس واقع ایک مسجد میں ان دونوں کامقبرہ ہے جہال دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں وفن کیے گئے۔مدفن عوام میں عاشق معثوق کے مقبرہ کے نام سے مشہور ہے۔

یوسف کے والد جب ایران سے واپس آئے تو متاسف ہوے۔اور میہ چند اشعار لکھ کرمقبرہ کی حجیت کے جاروں طرف کندہ کرادیے:

> فرزند عزیز نور دیده ناکرده چراغ زندگانی تف این عزیز در غم او برمن گزرد بصد تاسف یارب بحق حبیب پاکت کان در حق او کنی تلف تاریخ وفات او فردگفت "درخلد مدام بادیوسف" ۲۰۰۸

> > ل قطعة ارمخ في ظاهر موتاب كديدوا تعدعهد عالمكيرٌ كاب-عب نعماني

### عشق كاايك اورعجيب وغريب واقعه:

وہی ایرانی مصنف الحاج زین العابدین شیرازی بغرض سیاحت جب بنارس آئے تھے توانہوں نے عشق ہی کا ایک اور واقعہ سنا جسے انہوں نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں نظم کیا ہے،اس کا ترجمہ ملاحظ فرمائیں:

''معزز ہندووں کے اکابراور مسلمانوں کی بڑی شخصیتوں نے اس فقیر سے بیان کیا کہ اور نگ زیب ابن شاہجہاں کے زمانے میں خراسان کا ایک تاجر بے پناہ تجارتی مال ومتاع لے کر ہندوستان آ کر شہر بناری میں وارد ہوااور ایک ہندولڑ کی سے دل لگا یا۔ اس کے پیچھے اتنا پڑا کہ " دن رات تک معثوقہ کے کو چہ کی سیر کرتا رہا اور اس مدت میں نہ اس نے کچھ کہا نہ سنا۔ معثوقہ کا باب بیر حال د کھے کر اندیشہ میں پڑ گیا اور عاشق کے دفیعہ کی چارہ جوئی کرنے لگا اور ایک بوڑھی داید کو بلا کر اس نے کہا: خانہ دل ما را از کرم عمارت کن

پیش ازال کهایی خانه زدنهد به ویرانی ایس کرکی میراگه میران جوجار نزار سنزگرم سے

یعن قبل اس کے کہ میراید گھر وہران ہوجائے اپنے کرم سے میرے دل کے گھر کونتمیر کرو۔

دایہ نے کہادل کوخوش رکھواور رنجیدہ خاطر مت ہو، میں اس درد
کی چارہ جوئی کروں گی اور تمہیں اس اندیشہ سے فارغ کردوں گی۔اس
نے ترکیب بین کالی کہ جوں ہی عاشق ادھر سے گزرا، اس کوآ واز دی اور کہا
کہتم کوموت مبارک ہو، تمہاری متاع حیات چھن گئی ہے اور صاحبزادی
صاحبہ مرچکی ہیں۔اس نے بیخبر تی اور دل سے ایک آہ سرد کھری۔
مدہ تا جسی کی میں نہیں ہیں مطابق کو تی میں گئی گا بھا کہ

معثوقہ ہرروزصیح کواپنے ندہبی رسوم کے مطابق اکر تی ہوئی گنگا کے
کنارے جاتی۔ دامیہ کے اس کہنے کے دوسرے دن کی صبح کو حسب معمول
جب وہ گئی تواسے اپنا نامراد عاشق نظر نہ آیا۔ اپنے قریبی لوگوں اور دشتہ
داروں سے پوچھا کہ اس مخص کو کیا ہوگیا اور اس کے اوپر کیا گزری؟
لوگوں نے بتایا کہ اس دردسر کوتم سے دور کر دیا گیا ہے اور اب وہ تم سے
قریب نہ ہو سکے گاتا کہ تہاری نگ وغیرت کا غبار دل میں نہ لگ جائے

اوربدنامی ہے تبہارا دل مکدر نہ ہو۔

معثوقہ نے یہ خبر تی تواس کے دل پر کیا ہیت رہی تھی، اس کا اندازہ وہی کرسکتی تھی۔ لیکن اس نے دکھاوے کے لیے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے خوب کیا۔ حالا نکہ وہ سرا پا پیکر عشق بن ہوئی تھی۔ اس کی محبت اور اس کا عشق ایک ہیجان پیدا کر رہا تھا اور عشق کی بھٹی اندر ہی اندر سلگ رہی تھی ۔ یہاں تک کہ چند ہی دنوں میں اس کا چہرہ بھٹی کی طرح ساہ ہوگیا اور اس تصور میں اس کی یہ حالت ہوئی کہ عاشق کے تم میں خود بھی مرگئی۔ ماں باپ نے جب یہ نتیجہ دیکھا تو آئیں لیں، نالے بھرے۔ گریہ وزاری اور چیخ و پکاری آوازیں گھر میں گون خربی تھیں، پھر اپنی نہ ہی رسم کی داول ماں جگہ عود، صندل جلائے گئے، پھر معثوقہ جلادی کی ۔ اوپانی میں پھیل گیا۔ ہم لوگ جرت سے یہ تماشہ دیکھ رہے تھے، جب مکان میں پھیل گیا۔ ہم لوگ جرت سے یہ تماشہ دیکھ رہے تھے، جب شعلے بند نہ ہو ہو لوگ اور نگ زیب کی خدمت میں عرضد اشت لے گئے۔ اور نگ زیب نے خدمت میں عرضد اشت لے گئے۔ اور نگ زیب نے خدمت میں عرضد اشت لے کے ۔ اور نگ زیب نے خدمت میں عرضد اشت لے کے ۔ اور نگ زیب نے خدمت میں عرضد اشت کے ۔ اور نگ زیب نے خدمت میں عرضد اشت کے ۔ اور نگ زیب نے جو مربخا تھا۔ ہو اور اور اس تماشہ کود کھفے کے ۔ اور نگ زیب نے جو مربخا تھا۔ ہو اور اس تماشہ کود کھفے کے ۔ اور نگ زیب نے جو مربخا تھا۔

اریانی عاشق دیواندوارجنگلول میں پھررہاتھااورا پی معثوقہ کی جدائی
کا ماتم کررہاتھا۔اس کو جب بیت کن گلی تواس جگہ پہنچے گیا، جہاں اس کی
معثوقہ کی لاش سے شعلے برآ مدمور ہے تھے اس کا یہاں آنا تھا کہ شعلہ کی
لیٹ میں چلا گیا۔لوگوں نے ہر چندکوشش کی کہ اس کی لیٹ سے اس
بچالیں لیکن کوئی قابونہ چل سکا اور نتیجہ بیہ ہوا کہ عاشق بھی شعلہ کی لیٹ
میں جل کرمر گیا۔''

[بستان السياحة ،مطبوعه شيراز، چاپ دوم \_١٣٨٠ه]

نعمت خاں علی جواور نگ زیب کا ناظم اوراس کے دربار کا دانش مندشاعر نقا،اس نے بھی اس حکایت عشق کومنظوم کیا ہے۔ ریور کش مزئر سر سے ۲۳۶



یے محلّہ اورنگ زیب ہی کے نام سے مشہور ہے اوراس میں مسافروں کے لیے ایک عالیشان سرائے بھی اس عہد میں تغییر ہوئی جواب تک موجود ہے۔

#### اورنگ زیب کاانقال:

تقریباً ۵ سال کی سلطنت کے بعد ۹ سال کی عمر میں اس بلندا قبال بادشاہ نے ۱۱۱۸ھ مطابق کے ۱ء میں انتقال کیا۔عالمگیر کے انتقال کے بعد ہی اس کے تینوں بیٹوں معظم ،اعظم اور کام بخش میں جھگڑ ہے شروع ہوگئے۔ یہاں تک کمل وخون کی بھی نوبت آئی بالآخر شاہزادہ معظم بہادر شاہ کے لقب کے ساتھ تخت پر بیٹھا۔

#### بهادرشاه اول:

شنرادوں کے آپسی جھگڑوں، پھرسکھوں اور راجپوتوں کی لڑائیوں سے عالمگیر
کی سلطنت کو جود ھیچکے لگے تھے، بہادر شاہ [معظم] نے بڑی حد تک ان کو سنجالا الیکن پانچ
ہی برس کے بعد ۱۲۳ اھ مطابق ۱۲۲ء میں انتقال کر گیا۔ تاہم اتنے دنوں میں ہی ملک کی
اتنی حالت سنجل گئی تھی کہ اگر اب بھی مغل شاہزادے اپنی سمجھا ورعقل سے کام لیتے تو
صدیوں تک ان کی دھاک قائم رہ سکتی تھی۔

مدیوں تک ان کی دھاک قائم رہ سکتی تھی۔

الاس

جهانداراور فرخ سير:

بہادرشاہ [معظم] کے انقال کے بعد تخت وسلطنت کولے کر اس کے بیٹوں کے درمیان پھر جھکڑے شروع ہوئے۔ آخر کار بھائیوں کوختم کرکے جہاندارشاہ ۱۲۳اھ مطابق ۱۲۱ء میں تخت پر ببیٹھا لیکن چند ہی دنوں میں دوسرے شنرادے قلیم الشان کے لڑکے فرخ سیرنے چڑھائی کی۔

۱۳۲۳ هم۱۱۲ میں جہانداراور فرخ سیر کے درمیان جنگ کی ابتداہوئی۔ فرخ سیر بنگال سے روانہ ہوااور ۱۲۵ ادھ ۲۸ را کتوبر۱۲۳ء کوسیدراجہ اور دوسرے روز مغل سرائے میں قیام کیا۔

اسی زمانے میں چھتری زمین داروں کو دبا کر بھومہار برہمنوں نے پرگنہ پنڈرا پر قبضہ کرلیا تھا اور رائے کر پارام وہاں کا خود مختار ہو گیا تھا۔ فرخ سیر نے اس سے ایک لاکھ کی پیشکش لے کراس کو زمینداری کی سند دے دی اور خود چنار ہوتے ہوے الہ آباد اور فتح پورکی جانب چلاگیا۔

نوا بعمور على خال ناظم اعلى بنارس:

سلطان محمد فرخ سیر (مقتول ۱۳۱۱ھم ۱۷۹ء) کے زمانہ حکومت ۱۲۴ اھم ۱۷۱۷ء میں نواب معمور خال بنارس کے ناظم اعلیٰ تھے۔

معموريج:

ریعلاقہ انہی کے نام پرہے اورائ محلّہ میں ان کا مقبرہ بھی ہے ۔ نوامِعمور خالکا مکان حوض کورہ میں تھااور یہیں ان کی عدالت بھی ۔ حوض کورہ کی ایک عجیب وجیسمیہ ہے:

ا ای محلے میں سڑک کے کنارے ایک مجد بھی اُنہی کے نام مے موہوم ہے۔ صدردروازے پرایک کتبہ تحریب جس پران تقبیر جدید ۱۹۲۰ تحریب – عب نعمانی ریخ اُن رشار س

### حوض كثوره:

نواب صاحب نے اپنے عالیشان مکان میں سنگ مرمر کاایک حوض بنوایا تھا۔ایک روز عدالت برخاست ہونے کے بعداپنے حاضرین ومتوسلین کو تھم دیا کہ کل صبح اندھیرے میں ایک ایک کٹورہ دودھ سے بھر کر ہمارے حوض میں ڈال دیا جائے ۔ صبح کو جب نواب صاحب نے حوض ملاحظ فرمایا تو بجائے دودھ کے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچ سب کو حاضر کر کے دریافت کیا تو تمام لوگ شرمندہ ہو ہواوراس کی وجہ یہ بیان کی کہ ہم میں سے ہر ایک آ دمی اس دھو کے میں رہا کہ جب بھی لوگ دودھ ڈال دیں گے تو ہمارا ایک کٹورہ پائی سے ان میں مدافت بیانی پر ظاہر نہ ہوگا۔ مگر اتفاق سے ہرایک نے یہی سوچا۔ نواب صاحب نے اس صدافت بیانی پر سب کومعاف کر دیا۔ اس واقعہ سے منسوب کر کے اس محلے کانام حوض کٹورہ پڑ گیا۔

اب حوض کوره کا صرف نام ہی باقی رہ گیا ہے۔نہ نواب صاحب رہے اور نہ ہیہ

حوض باقی رہا۔

معمور گنج میں رتھ یا تراہے آنے والی سڑک کے دکھن جانب جس باغ میں نواب صاحب کا مزار ہے وہیں ان کے عزیز ول کی بھی قبریں ہیں۔ باغ کے پچھم طرف نیپالی باغ اور پورب طرف بنگالی باغ ہے۔ اس باغ کے پچام طرف مبید معمور شاہ ہے جو آباد ہے۔

### مسجديا كرتله محرشهيد:

سلطان محد فرخ سیر ہی کے عہد میں ۱۲۷اھ میں بیہ سجد تعمیر ہوئی محراب کے اوپر بیکتبہ لگا ہوائے:

باد باقی معجد عالی بقا ساخته مقبول از صدق وصفا درزمان سلطنت فرخ سیر بادشاه دیں پناه با ذکا

ا جدیدتھیر کے وقت بیکتہ وہاں سے نظل کر کے محن کا مغربی جانب او پری حصہ میں نصب کردیا گیا ہے۔ ع ب نعمانی ۲۳۹



الامروازه اوردالان محد شهید نے اس مسجد کا دروازه اور دالان وغیره تغیر کرائی اور بیکتبد دروازے پرنصب کیا:

ایں باب شد بنا ہے تاریخ دل شگفت

ای باب شد بنایئ تاری دل شافت در را اساس کرده محمد حیات طفت ۱۲۶۷ه

۱۹۸۱ء میں اہل محلّہ نے اس مسجد کومنہدم کر کے اس کی از سرنونغیر کردی ہے جس سے اس کی عمارت نونئی ہوگئی کیکن اس کی تاریخیت اور قدامت ختم ہوگئی۔
اسمالہ م ۱۹۵۱ء میں فرخ سیر کی حکومت ختم ہوگئی اور یکے بعد دیگرے اس کے دو بھائی ابوالبر کات شمس الدین اور رفیع الدولہ بادشاہ کی حیثیت سے تخت پر بٹھائے گئے ہیکن یا نچ ہی مہینے میں دونوں کا انتقال ہوگیا۔

محرشاه:

ان دونوں بھائیوں کے انقال کے بعد محد شاہ تخت پر بیٹھا، کین زیادہ دنوں تک وہ بھی نہ چل سکا۔ دکن کے سیدوں نے گرفتار کرکے ایک قلعہ میں اس کو بند کر دیا

ا آپ کانام تو محرحیات تھا، کین عوام میں حیات کے نام سے مشہور تھے۔ اس طرح ان کے ایک بھائی نور محرحیات تھا، کین عوام میں حیات کے خاندان کے لوگ بحداللہ آج بھی کیٹر تعداد موجود ہیں جن میں نور محرصاحب آنور آن کی پانچویں پشت میں جناب الحاج حافظ انیس الرحمٰن صاحب ساکن محرشہید بناری خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور بیمعلومات اُنہی سے فراہم ہوئیں۔ عبنعمانی سے معالی تا یہ عالمگیر کا پر پوتا اور مغلبہ سلطنت کا چود ہوال بادشاہ تھا، اسل نام روش اختر تھا، محمد شاہ کے لقب کے ساتھ جب وہ تخت سلطنت پر بیٹھاتو اس کی عمرض ستر ہسال تھی۔ عب فعمانی

فاريخ لتأريار

جہاں وہ پہلی محرم الااا ھے اارا کتوبر ۴۸ کاء کوانتقال کر گیا۔

9اکاء میں فرخ سیر کی حکومت ختم ہونے کے بعد بنارس ، جون پور، غازی پور، چناروغیرہ اس کے ایک مصاحب خاص مرتضی خال کول گئے جوبطور زمینداری تھے۔
پور، چناروغیرہ اس کے ایک مصاحب خاص مرتضی خال کیے جوبطور زمینداری تھے۔
پھرمحمد شاہ نے اپنے دور میں نواب سعادت علی خال نمیثا پوری ہے [متوفی علی خال سے یہ 1219ء] کو بنارس ، اودھاور جون پورکا صوبہ دار مقرر کیا اور نواب مرتضی علی خال سے یہ تمام علاقے سات کروڑ رو ہے میں 1219ء میں لے لیا کیونکہ ان کوا ہے علاقہ کے قرب وجوار سے بنظمی کا شدیدا ندیشہ تھا۔

نواب سعادت علی خال نے بھی بنارس میں بڑے علمی کارناموں کوانجام دیا،
اوراسی مقصد سے علمی مرکز جون پور بھی گیا ہیکن اس بناپر کہ وہاں کے علم اس سے ملینہیں،
آئے ،خفا ہوکر چلا آیا اور یہاں تک حکم دے دیا کہ وہاں کی جا گیریں ضبط کرلی جا ئیں،
جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ تقریباً میں مدر سے بند ہوگئے ۔ بعد میں نواب سعادت علی خال نے
ان سب علاقوں کو آٹھ لاکھرو بٹے میں اپنے دوست اور محکوم میر سیدر ستم علی کودے دیا۔

# ميرسيدرستم على ناظم بنارس:

اینے زمانے میں محمد شاہ نے میرسید تم علی کو بنارس کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا۔ یہاں کا میر گھاٹ انہی کے نام سے موسوم ہے اور وہیں ان کا قلعہ بھی تھا جو ۳۵ کا میں تعمیر ہوا۔

# مرزامحرتقی خاں:

اسی عہد میں مرزامحر تقی خال ایران سے بنارس آئے۔ان کے بھائی مرزامحد شفیع کو نادر شاہ درانی [متوفیٰ ۲۵ کاء]نے قل کردیا تھا۔ بلحاظ حفظ مراتب شاہی حاکم وقت میرسیدر ستم علی کی طرف سے ان کی عمدہ کفالت ہوئی۔مرزامحر تقی خال کا مکان

لان كالمختفرة عارف آ م ك صفحات من آئ كا-ع ب نعماني

فاريغ لناربنار

دالمند ی اور کوبند بوره کلال میس تھا۔ان کا انقال ۲۵ رشوال ۱۵ کا اھیں ہوااور فاطمان میں چنج علی حزیں [متوفی ۲۷ کا] کے مزار منتصل فن ہوے۔مزار پر بیمبارت کندہ ہے:

بتاریخ بست وهفتم شوال سنه یکهزار وصد و هفتادوپنج هجری آقا محمد تقی محمد حسین برحمت پیو ست.

اس سے متصل ایک مزار اور بھی ہے، جوان ہی کے خاندان کے کسی فرد کی ہے، کی نام درج نہیں ہے صرف اتنا لکھا ہے: ہے، کیکن نام درج نہیں ہے صرف اتنا لکھا ہے: یامجم یاملی

> خدایا بریں تربت نامدار بمنت که باراں بیا دو بہار ۸ارزی المجیه ۱۱۰ھ

# شيخ على حزين:

نادرشاہ درانی کے حملوں سے ایران پر بیخراب اثر پڑا کہ بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ کر ہندوستان چلے آئے۔ مرزاتق خال کے بعد مشہور شاعر شیخ علی حزیق بھی ہندوستان چلے آئے۔ ایران سے چل کرملتان اور لا ہور میں قیام کرتے ہوے دہلی آئے، پھروہاں سے جب بنارس آئے تو انہیں بیجگہ اتنی پہند آئی کہ یہیں کے ہور ہے۔
ریم میں بینچی وہیں بیخاک جہاں کاخمیر تھا

ایران کابیزنده دل شاعر بنارس بی کا بهوکرد بااور بهیس اس کی شهرت کا آفیاب نصف النها ریر پہنی اس کی شهرت کا آفیاب نصف النها ریر پہنی ابنارس کے علاوہ اس نے اور کسی شهر میں رہنا پسند نہیں کیا۔ چنانچ یہ یہ ۱۲۲۱ کو ۱۲۸۸ کو فراسان میں درہ غاز کے مقام پرایک خانہ بدوش گھرانے میں پیدا ہوا۔ جب جوان ہواتو مخلف سرداروں سے وابستہ ہوکر کئی جنگوں میں بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر ۲۳ کاء میں ایران کا بادشاہ مقرر ہوگیا۔ دوران بادشاہ ہے ہوکر کئی جنگف علاقوں پر جملہ کیا، مارچ ۳۹ کاء میں ہندوستان میں بھی بحثیت فاتح داخل ہوا اوردو ماہ تک دبلی میں قیام پریر ہا۔ اس دوران دبلی میں خوب خون خراب اور قبل عام ہوا۔ بالآخراس نے ہندوستان تو چھوڑ دیالیکن دوسوسال کی جمع کی ہوئی مغلبہ سلطنت کی دولت اورشا بجہاں بادشاہ کامشہوراور نہایت قیمتی تحت ماری کا دیا گئا۔ عبنانی آبحوالہ کمت اسلامی کی محتمل ماریخ ان اگر کی اسلامی کی محتمل کا دیا گیا۔ عبنانی آبحوالہ کمت اسلامی کی محتمل کا دیا گیا۔ عبنانی آبحوالہ کمت اسلامی کی محتمل کا دیا گیا۔ عبنانی آبحوالہ کمت اسلامی کی محتمل کا دیا گیا۔ عبنانی آبحوالہ کمت اسلامی کی محتمل کی ادریخ ان درخ ای کیا ہوگی کردیا گیا۔ عبنانی آبحوالہ کمت اسلامی کی محتمل کا درخ ان درخ دولت اور کا دیا گیا۔ عبنانی آبحوالہ کمت اسلامی کی محتمل کی درخ کا زنہ دولت و دولت اور کا دیا گیا۔ عبنانی آبحوالہ کمت اسلامی کی محتمل کی ادریخ ان درخ دولت اور کی گیا۔ عبنانی آبوالہ کا دیا گیا۔ عبنانی آبوالہ کمت اسلامی کی محتمل کی دولت اور کا گیا۔ عبنانی آبوالہ کا دیا گیا۔ عبنانی آبوالہ کا دیا گیا۔ عبد اور کو ان کر دیا گیا۔ عبد انعمانی آبوالہ کی محتمل کی دیا گیا۔ عبد انعمانی آبوالہ کی محتمل کی محتم

ار نواز کرد. ار نواز کرد:

حزیں کے کسی دوست نے جب انہیں ایران بلایا تو انہوں نے جواب میں پیشعر کھے دیا:

از بنارس نہ دوم معبد عام است اینجا ہر برہمن پسر پھمن ورام است اینجا
حزیں اپنی رنگین مزاجی میں منفر دہتے، چنانچہ بنارس کی شخ کانقشہ یوں کھینچاہے:

پری زخان بنارس ہزار رنگارنگ ہے پرستش مہدیوچوں کنند آہنگ
مہدئی عنسل کنند و بسنگ پا مالند نہ شرافت سنگ نے بطافت گئگ
حزیں ایک جید عالم بھی ہے۔ کو فرہب کے اعتبار سے شیعہ ہے ہیکن بنارس کے تمام لوگ ان کے حسن سلوک سے بڑے خوش ہے۔ ان کی ولادت اصفہان میں

مورخه 27 جمادی الاخری ۱۰۱۱ه مطابق ۱۹۹۲ء کوہوئی ۔والد کانام ابوطالب جیلانی ہے۔دادیہ المحالیہ جیلانی ہیں۔ شخ ہے۔دادیہ الی مورث اعلی شخ الاجل تاج الدین ابراہیم معروف بدز اہر جیلانی ہیں۔ شخ کے اجدادشہراستاراسے لا ہجان واردہوے جوگیلان کاعمدہ ترین شہرہے۔

حزیں نے سیر وسیاحت اور کثرت مطالعہ سے اپنے علم وضل میں اضافہ

کیا۔ایران میں افغانی حملوں کی بدولت جو بدظمی پیدا ہوئی تو ان کا کتب خانہ بھی لٹ

گیا۔نا درشاہ جب وہلی پہنچا تو اس زمانے میں حزیق وہلی آ چکے تھے۔ چنا نچہ ایک قصیدہ

اہل ہند کی جو میں لکھ مار اجس کی بنا پر شعراء وہلی کو حزیق سے مخالفت اور رقابت پیدا

ہوگئی۔اب وہلی میں رہنا مناسب نہ سمجھا اور بنگال کا قصد کیا۔راستے میں بنارس بظیم

آباد [پٹنہ ] تھہرے ہیکن پٹنہ ہی سے وہ بنگال کا ارادہ فنخ کر کے بنارس آئے اور ستقل

قیام کیا۔اس زمانے کے با کمال لوگوں سے علوم وفنون حاصل کیے فن شعر سے فطری

مناسبت تھی ۔ بچین ہی میں اس کا شوق ہوگیا تھا۔حالانکہ والد چاہتے تھے کہ بیشوق چھوٹ میں اس فوق ہوئون حاصل کے جوہوث نہ سکا اور فرن کے استادکا مل ہوگئے۔

حزبیں ایک اچھے خوش نولیں بھی تھے۔ چنانچہ انہوں نے چار دیوان تصنیف کیے اور چاروں اپنے ہاتھ سے خوش خط لکھ کر کتا بی شکل میں تیار کیا۔ان میں سہے اعلیٰ نسخہ ۲۲۳ خدابخش اونینل لائبرری پیٹند میں موجود ہے جس میں جزیں کی ایک رکیس مطلی تصویر بھی ہے۔
دوسرانسخہ مہارا جاریاست بنارس کے قلعہ رام گرکے کتب خانہ میں ہے۔ یہ
دونوں نسخے میری نظر سے متعدد بارگز رکھیے ہیں ہیکن افسوس کہ من کتابت کہیں درج
نہیں ہے۔دیوان کی لوح پر جزیت نے بیشعر لکھ کراپناد سخط کردیا ہے:

زنقش شخن سكه جاويد بنام ازصفحه دلها نشو دمحو كلامم

حزین کی شاعری کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، ہندوستان و پاکستان کا ممتاز تعلیم یافتہ طبقہ اس سے واقف ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ یہ کتاب بلا وجہ طویل ہوجائے گی۔ مقصود صرف یہ ہے کہ بنارس کو ترقی سے کیا فائدہ پہنچا، یہ واضح کیا جائے۔ والی منڈی: شخ علی ترقی کا قیام دال منڈی میں تھاجو ابشہر کا سہ بڑا مرکزی حصہ ہو چکا ہے۔ دالمنڈی کی وجہ سمیہ یہ ہے کہ اس زمانے میں دال منڈی اور گوبند پورہ کلال میں عام طریقے سے دال دلنے اور آٹا پینے کا کام ہوتا تھا۔ جزئیں کو چکیوں کے چلنے کی آواز میں عام طریقے سے دال دلنے اور آٹا پینے کا کام ہوتا تھا۔ چنا نچہ اس پیشہ کے کرنے ناگواڑ معلوم ہوتی اور اس سے معمولاً میں خلل واقع ہوتا تھا۔ چنا نچہ اس پیشہ کے کرنے والو کی جا کرمنع کر دیا اور اس کے عوض میں اپنی جی خاص سے سب کی تخوا ہیں مقرد کر دیں۔ ایک بار بناری میں قبط بڑا ہرین سے نائی جی خاص سے حاکم بناری کو بردی

ایک بار بنارس میں قحط پڑا ہزیں نے اپنی جیب خاص سے حاکم بنارس کو بڑی مدد پہنچائی اور رعایا کے لیے غلہ کامحصول معاف کرایا۔

حزیں کی ایک بردی دلچب وضع بیتھی کہ کسی ملازم سے گفتگونہیں کرتے تھے اور اشارہ و کنابیہ سے کام نکالتے تھے۔ بیوضع یہاں تک نبھائی کہ ایک رات کسی کتاب کے مطالعہ میں منہمک تھے، اچا نک شمع کا گل گر پڑا، جس سے تمام فرش وقالین ، مند وسنجاب وغیرہ جل گئے۔ جزیں تنہا کتاب لے کرمکان سے باہرنکل پڑے نہ کسی کو آواز دی نہ کسی کو جگایا۔ بعض متوسلین نے عرض کیا کہ اتنا نقصان ہوا، آپ نے کسی کو اطلاع نہ دی۔ جزیں نے جواب دیا کہ جمکلام ہونا عادت کے خلاف تھا۔ صرف اتنی بات کے لیے دی۔ حزیں کے جواب دیا کہ جمکلام ہونا عادت کے خلاف تھا۔ صرف اتنی بات کے لیے وضع کو ترک کرنا اور سوتوں کو جگانا گوارا نہ ہوا۔

•



حزیں کی ایک وضع میر بھی تھی کہ کسی سے نہ ملا قات کرنے جاتے اور نہ کسی کی تعظیم کے لیے اٹھے میں ایک وزان کی قیام گاہ پر کے لیے اٹھے ۔سوا سے شاہ عالم کے آپ نے کسی کی تعظیم نہ کی ۔ شاہ عالم خودان کی قیام گاہ پر بھی آتے تھے۔

راجابلونت سنگھ[متوفیٰ ۱۷۸ء] والی بنارس سےخصوص تعلق تھا۔وہ ان کی ہے حدعزت کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے صغیر السن صاحبز ادے راجا چیت سنگھ بھی میٹنے کے پاس آتے توان کواپنے جاندی کے کھٹولے پر بٹھاتے۔

حزیں نے ااجمادی الاولی • ۱۱۸ هم ۲۲۷ء میں وفات پائی۔اورللا پورہ میں واقع فاطمان میں [جہاں اپنی قبر پہلے ہی سے تیار کرادی تھی ] مدفون ہوئے۔ مولا ناغلام علی آزاد بلگرامی [متوفیٰ ۲۸۷ء] نے بیتاریخ وفات کھی ہے:

علامه عصر و شاعر خوب افسوس کزمیانه برخاست تاریخ وفات او نوشتم ازفوت حزین حزین دل ماست

لوح مزار برخودانہیں کے ہاتھ کی تحریر کردہ بیعبارت:

يامحسن قداتاك المسىء العبدا لراجى الى رحمة ربه محمد المدعو بعلى بن ابي طالب الجيلاني

كنده إلى كي في يتن شعردرج بين:

سده هے است میں جودہ است کی دائم کے ہمیں انم کی گوٹان دوست پیغلے شنیدا پنجا زباں دان محبت بودہ ام دیگرنمی دائم کی ہمیں انم کی گوٹان دوست پیغلے شنیدا پنجا ۲۲۵

حزیں از یا ہے رہ پیا بسے سرتھی دیدم سرشور بدہ بربالین آسائش رسیدا پنجا روشن شداز وصال توشب باعتارما مسج قیامت است چراغ مزارمات مولانارضاعلی بناری آمتوفی ۱۳۱۲ھےنے اوپر کے پہلے مصرعہ سے مختلف طریقوں برے اطور سے بیخ کی تاریخ وفات نکالی ہے اوراس موضوع پر ایک رسالہ بھی تحریری کیاہے جوقابل دیدہے۔

حزین کو فارس کے علاوہ عربی شاعری پر بھی مکمل قدرت حاصل تھی الیکن افسوس کہ فارسی دال حلقہ چول کہ عموماً عربی سے ناواقف ہوتا ہے،اس لیے بیہ بھی اس ك ليه ايك نئ بات معلوم موكى - چنانچ محديقة الافراح يمنى شروانى مين يخ على حزین کا ایک عربی قصیدہ لامیہ حضرت علیٰ کی مدح میں درج کیا گیا ہے۔

تصنیف و تالیف بھی حزیں کا خاص ذوق تھا، چنانچہ انہوں نے متعدد کتابیں لكھيں جن ميں درج ذيل كتابيں قابل ذكر ہيں:

واقعات سرگزشت : بیخودانهی کی خودنوشت سوائح حیات ہے جس کو انہول نے بنارس کے زمانہ قیام میں کھی تھی ،اورمفاد ہندیریس بنارس میں ۱۸۵ء میں جھی ہے۔ سوائح حربین:اس کتاب میں دہلی کے زمانہ قیام میں انہوں نے اپنے حالات خود لکھے تھے۔ندوۃ العلما پکھنؤ کے کتب خانے میں اس کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے۔

شرح حال:۱۵۴ اهیں اس کی تکمیل ہوئی۔

تذكرة المعاصرين :١٦٥ اه مين لكهي - بيد دونون كتابين اين معاصر شعراء ك حالات میں ہیں جواب تک طبع نہ ہو تکیں۔

ا ١٩٩٨ و بين الحاج سير قبر حسين رضوى [متوفي ٢٠٠٨ ء] كے عبد توليت بين شيخ كے مقبرہ كوتتمبر نو ہے آ راسته كر ديا عميا ہے۔اس وقت فاطمان کے موجود ومتولی جناب عباس حسین رضوی عرف شفق ہیں۔عب نعمانی ع آخر عرمیں حزیر کو بنارس چھوڑ کراہے آبائی وطن جانے کا خیال پیدا ہوا، لیکن ایسامکن نہ ہوسکا۔مشہورے کہای

اثناء میں انہوں نے حضرت سیدناامام حسین کوخواب میں دیکھا کہ آپ فرمارہ ہیں" حزیں! تم بہیں رہ جاؤ" فركورہ بالانتیوں اشعارای موقع پر کیے اور ہناری ہی کوا پنامسکن دائمی قرار دیا۔ [تاریخ بنارس۔ ار ۲۷]عب نعمانی

تذكره شعراء: بيشعراء كاليك ضخيم تذكره ب، اورندوه ك كتب خان مين بيمي موجود بذكره شعراء: الميشعراء كاليك معراء كاليك موجود به علامه سيرسليمان ندوي [متوفي ١٩٥٣ء] في اس بربيه يادداشت لكوركس ب

"مولانا حبیب الرحمٰن خال شیر وانی مرحوم کے کتب خانہ واقع حبیب علی مرحوم کے کتب خانہ واقع حبیب علی مرحوم میں حزیں کی مطبوعہ کلیات کے علاوہ اور بھی دو خیم کلیات ہیں۔مولانا مرحوم نے آل انڈیا مسلم ایجو کیشنل کا نفرنس کے بیالیسویں اجلاس منعقدہ بنارس کے موقع پر بنارس اور حزیں کے عنوان سے ایک بڑا جامع اور علمی خطبہ صدارت پڑھا تھا جومولوی مقتدا خال شیروانی کے اہتمام سے شیروانی پر نشک پریس علی کڑھ میں جھپ میا ہے اور اب بھی دستیاب ہوسکتا ہے۔

مولا نا حبیب الرحمٰن خان شیروانی کا ایک خط مولا نا ابوالکلام آزاد کے نام' کاروان خیال میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے مولا نا آزاد کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ علامہ شبلی نے شعرالعجم میں حزیق کا تذکر ونہیں کیا۔ کاش حزیق کا بیشعران کے کان میں پہنچ جا تا: کیفیت صبهاست بجامخن من

كيفيت صهباست بجام حن من كياده ساران برسانيد دماغي"

اسی طرح ایک رسالہ عملیات میں بھی لکھاہے، جو تکیم محمد صادق مرحوم ساکن رلهی پور [ضلع چندولی] کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

اس کےعلاوہ کئی کلیات ودیوان بھی ہیں جن میں کلیات حزیں کی دوجلدیں جمیئی ہے جو چکی ہیں۔

مولانا آزاد بلگرامی سے حزیق کی ملاقات بھکر [سندھ] کے علاقہ میں ہوئی شخ ایران سے ہجرت کر کے آرہے تھے۔ بھکر میں شخ نے اپنے قلم سے چندا شعار لکھ کر مولانا کے حوالے کیا۔ شخ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک دیوان بھی مولانا کو ایک شخص سے مل

گیا۔اس ہے آپ نے چنداشعارا پی کتاب میں الکرام دفتر دوم میں نقل کیے ہیں۔ خود حزیں کے اویر بھی کئی کتابیں لکھی گئیں ،جن میں منشی غلام حسین خاب آ قاق

خود حربتی کے او پر بھی کئی کتابیں کھی کئیں ، جن میں سی غلام سین خاب آ فاق زار دو (ڈیسٹار)

بناری [ملازم قدیم دربار بنارس] کی تذکرہ حزین خاص طور سے قابل ذکر ہے، جوالناظر پریس کھنؤ میں کا ۱۹ء میں طبع ہو چکی ہے۔

مسجد فاطمان ، ابوان وشهرین:

حزیق نے فاطمان کے اندرایک مسجد، ایوان اور ههد نشین بھی تغییر کرائی جوآج بھی اس کی یادگار ہیں۔ مسجد ۱۲۷ اھیں تغییر موئی جس کی بیتاریخ محراب میں کندہ ہے:
جہد برخاک نہ دریں مسجد کہ براے عبادت است اینجا
بہر تاریخ ایں بنا ہاتف گفت درگاہ حاجت است اینجا

فاطمان کی بیمبحد شهر کے ایک نامور خاندانی طبیب کیم ابوعلی محمد جعفر صاحب کے اسلام سے ۱۳۳۷ ہے میں دوبارہ تغییر کرائی اور بیکتبہ نصب کرایا:

مصر عمر معفر عیسی نفس بانی مسجد شد از لطف کریم مصرعة تاریخ باشد حسب حال کیمست نیک سے این علائے کیم مصرعة تاریخ باشد حسب حال کیمست نیک سے این علائے کیمست ک

رانی بھوانی بنگال :

### سلطان محمد فرخ سیر [م ۱۹ اء] بی کے زمانے میں بنگال کی رانی مجوانی

ل آپ بنارس کے مشہور طبیب کیم محمد کاظم صاحب[متوفی ۱۹۸۸ء] کے والدمحتر م اور مشہور شاعر جناب ناظم جعفری کے واداتھے۔ ندکور و بالا فاری کے اشعار مرزامحرصن فائز بناری [متوفی ۱۳۴۷ھ] کے ہیں۔ عب نعمانی کے واداتھے۔ ندکور و بالا فاری کے اشعار مرزامحرصن فائز بناری [متوفی ۱۳۳۷ھ] کے ہیں۔ عب نعمانی کے مصلح بوگرا ہیں 191ء ہیں پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی اس وقت کے ایک بڑے زمیندار راجارام کنٹھ سے ہوئی تھی۔ اس کی موت کے بعد میداس کی جانشین اور ناٹور کی ملکہ منتب ہوئیں۔ میدا کی بہترین نظیمی صلاحیتوں کی مالک تھیں۔ چنانچ ایک انگریز مورخ ہول ویل (HOLWELL) کے مطابق ان کے دور کومت میں شاہی محصول جو پہلے ستر لاکھ روپے تھا، وہ بڑھ کر ڈیڑھ کروڑ تک پہنچ گیا تھا۔ تعلیم ، رفاہی کاموں اور عوامی فلاح و بہود سے آئیں کافی دلچیں مصلہ تھی غرض انہوں نے اپنے چالیس سالہ دور حکومت میں وہ کار ہائے نمایاں انجام دیے جن کے لیے ایک طویل عرصہ درکا تھا۔ کلکتہ کا بحوانی پورعلاقہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ ۱۰۸ء میں ان کا انقال ہوا۔ عب نعمانی [بحوالہ دکی پیڈیا]

بنارس آئیں اور بنارس میں بہت سے تالاب ،گھاٹ اور کنگرخانے بنوائے۔انہی تالا بوں میں ایک تالاب عیدگاہ لاٹ کا بھی ہے۔اس طرح انہوں نے بنارس والوں پر بردے احسانات کیے۔

### سلطان مجامد الدين ابوالنصر احمد شاه:

محمر شاہ کے قلعہ میں بند کیے جانے اور وفات کا تذکرہ کیا جاچکا ہے۔ اگراس کے اندر کچھ بھی ہمت وصلاحیت ہوتی تو یہ سلطنت سنجا لئے کا موقع تھا۔ گرمحمر شاہ عیش و آ رام کا دلدادہ تھا اس لیے وہ رنگیلے شاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت جس کی بنیادیں پہلے ہی سے ہل چکی تھیں، اب اور بھی کمزور ہوگئیں۔ مرہٹوں کی لوٹ مارنے سارے ملک میں ایک آفت مجاوی۔ ایران سے نادر شاہ کے چند باغی ہندوستان آئے۔ سارے ملک میں ایک آفت مجاوی۔ ایران سے نادر شاہ کے چند باغی ہندوستان آئے۔ نادر شاہ نے لکھا کہ باغیوں کو واپس کرو اکین یہاں رنگ رکیوں سے فرصت ہی کہاں تھی۔ غصہ میں نادر شاہ الااے مطابق ۲۳۸ء میں ہندوستان آیا۔ آصف جاہ نے نیچ میں پڑ کر معاملہ سلجھانا جا ہا ہیکن اور دھ کے صوبے دار بر ہان الملک نے بھڑ ادیا اور دہلی میں خون کی معاملہ سلجھانا جا ہا ہیکن اور دھ کے صوبے دار بر ہان الملک نے بھڑ ادیا اور دہلی میں خون کی

ا وہلی کی مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں کی جوخود مختار ریاستیں برصغیر میں قائم ہو کیں ان میں سب سے بری اور پائیدار حیور آبا دوکن کی مملکت آصف بھی۔ یہ آصف جاہ اس مملکت کے بانی تھے۔ ان حکمرانوں نے بھی بادشاہت کا دعویٰ نہیں کیا۔ خود کو نظام کہلاتے تھے اور جب تک آزادر ہے مخل بادشاہوں کی بالادی تسلیم کرتے رہے۔ نظام الملک آصف جاہ کا اصل نام میر قمرالدین تھا اوران کے اجداد کا تعلق ترکستان سے تھا۔ آصف جاہ کے اندروہ تمام صلاحیتیں موجودتھیں جوسلطنت مغلیہ کے زوال کوروک سمی تھیں۔ چنانچے جب انہیں مجمدشاہ کے زمان کے اندروہ تمام صلاحیتیں موجودتھیں جوسلطنت مغلیہ کے زوال کوروک سمی تھیں۔ چنانچے جب انہیں محدشاہ کے زمان کوروک سمی تھیں۔ کا میں ہوروں اصلاحات کیں ہوروں اصلاحات کیں۔ نیس بہتی خود بادشاہ اوراس کے نااہل مصاحبین نے برشمتی سے ان کی اصلاحات میں رکا وقیس ڈالنی شروع کیں تو یہ بدول ہوکر حیور آباد چلے جہاں کہ الاصوبوں کا آئیس صوبدوار بنایا گیا تھا۔ یہاں انہوں نے ایک خود مختار محکر ان کی حقاظت کی حیثیت سے ۲۲ کا ۱۶ تا کیا کر حیث تھے کہ اس کے حیثیت سے ۲۵ کا انتا خیال کرتے تھے کہ اس کے حیثیت سے ۲۵ کا اوراک کے جانے کے موقع پر انہوں نے دبلی جا کر مخل بادشاہ کا تنا خیال کرتے تھے کہ اس کے موقع پر انہوں نے دبلی جا کر مخل بادشاہ کے حقوق کی حفاظت کی ہمکن کوشش کی ۔ کیم جون ۲۸ کا ای پوریس ان کا نقال ہوا اوراوراک آباد کر قریب خلد آباد میں شیخ بر انہوں نے دبلی جا کر مخل آباد میں شیخ بر انہوں ہورہ بر مہلی کوشش کی ۔ کیم جون ۲۸ کا ای پوریس ان کا نقال ہوا اوراوراورنگ آباد کے قریب خلد آباد میں شیخ بر انہوں ہورہ بی بھتی کے مزار کے قریب فرن ہوں۔ عب نعمانی [ ملت اسلامی کی مختصر تاریخ

ہولیاں تھیلی تکیں۔اس حملہ کے بعد مغلوں کا اثر ختم ہو کمیا اور محمد شاہ کا ادااھم ۱۹۸۸ء میں انتقال ہو کمیا۔ پھراس کا لڑکا احمد شاہ کم رہنے الثانی ۱۲۱۱ھ کو تخت پر بیٹھا الیکن ۱۱۲۵ھ میں ۵۵ء میں اس کو تخت سے اتار کر قید میں ڈال دیا حمیا اور معظم شاہ [متو فی ۱۷۱ء] کے بوت عزیز الدین کوعالم کمیر ثانی کے لقب سے بادشاہ بنادیا حمیا۔

### بربان الملك سعادت خان حاكم بنارك:

محمرشاہ رنگیلے کے دربار میں نیشا پور کا ایک سپاہی سعادت خاں واخل ہواجس کا اصل نام تو محمد امین تھالیکن ہندوستان آکر اس کا نام سعادت خاں ہوگیا، پھرشاہی دربار سے بربان الملک کا خطاب عطا ہوا۔ نا درشاہی قتل عام کا جوہولناک واقعہ پیش آیا اس کی ساری ذمہ داری اس کے سرعا کد ہوتی ہے۔

محمد شاه رنگیلے نے اس کواپنے زمانہ حکومت میں ۱۹ اء میں اودھ کا حاکم مقرر
کیا تھا۔ چنانچے مولا ناغلام علی آزاد بلگرائی [متوفیٰ ۱۸۸۱ء] تحریر فرماتے ہیں:
''چوں برہان الملک سعادت خال نیشا پوری درآغاز جلوس محمد شاہ حاکم
صوبہ اودھ شدو اکثر بلادعمہ ہ صوبہ الہ آباد و نیز مثل دارالخیو رجون پور،
بنارس، غازی پور، کٹرہ، ما نک پور وکوڑہ جہان آباد وغیرہ ضمیمہ حکومت
مردید'' آ ماٹر الاکرام ۔ ص ۲۲۱ ]

اس سے معلوم ہوا کہ بنارس بھی نواب سعادت خال کی حکومت کے ضمیمہ میں داخل ہو گیا۔ اس حاکم نے تمام وظائف بند کردیے اور مخلوق کو بردی پریثانیوں میں مبتلا کردیا۔ ۱۵۱۱ھم ۳۹ کاء میں اس نے وفات یائی۔

 $\mathcal{L}$ 

ل بیسلطنت اوده کابانی تھا،اودھ میں اس کا دور حکومت اساعاء تا ۱۹۳۹ء ہے۔ ذی الحجہ ۱۵۱۱ھ مطابق ۱۷۳۹ م ۱۹۳۹ء کو فات پائی۔ اس کے والد میر محمد تصیر شاہ خل دور میں وطن کو خیر باد کہد کر مندوستان آئے تھے۔ [اودھ کا بیان م سے انوازی اودھ میں ۱۰۰۰ کو اور دھ میں دور میں دور

### نواب صفدر جنگ حاکم بنارس:

بیربان الملک سعادت خال کا بھانجہ اور داماد تھا جس کو احمد شاہ رہکیلے کے دربارے ابوالمنصور صفدر جنگ کا خطاب عطام واقعا، پھر محمد شاہ رہکیلے نے اس کو اپنے زمانے میں ۱۲۱ ھے ۸۸ کا علی بنارس کا حاکم مقرر کیا۔ بیصرف محمد شاہ کی سلطنت کی مدت تک بنارس کا حاکم رہا۔

### سلطان عزيز الدين عالمگير ثاني:

معظم شاہ کا پوتا عالمگیر ٹانی علی تخت نشین ہوا،۔ادھر نادر شاہ کے مرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی سے نے افغانستان اور پنجاب پر قبضہ کر لیا اور اسی عالمگیر ٹانی کے زمانے میں وزیر غازی الدین نے پنجاب پر قبضہ کرنا چاہا کیکن احمد شاہ نے بڑھ کرروک تھام کی اور نجیب الدولی کو اپنا ایک بنایا اور دہلی کی باوشاہت شاہ عالم ٹانی کوسپر دکر کے واپس ہوا۔ اور نجاب الدولی کا جاشین کا میں پیدا ہوا، اصل نام محمقیم تھا۔ برہان الملک سعادت خال کے انقال کے بعداس کا جاشین ہوا۔ 201ء میں انقال ہوا۔ تاریخ اور ھے۔ ساتا عب نعمانی

ع بيرجها ندارشاه كابينا تها، ١٩٩٩ عيل پيدا موا، عاديمبر ٥ كاء مين انقال موا-عب نعماني

سے اس کا پورانام احمد خان ابدالی تھا۔ ۱۲ اور اور افغانستان میں ابدالی سلطنت کا بانی خان ابدالی تھا۔ بین اور شاہ ورائی کا جزل ، افغانوں کے ابدالی تھا۔ کا مروار اور افغانستان میں ابدالی سلطنت کا بانی تھا۔ نا در شاہ کی موت کے بعد افغانستان کا باوشاہ بنا۔ ہمرات اور مشہد کر قبغہ کیا۔ ۲۸ کا ع سے ۱۲ کا اور تک اس نے ہندوستان پر کئی ایک حملے ہے جن میں سب ہے مشہور حملہ ۲۱ کا اوکا ہے جس میں اس نے مرہٹوں کو پانی پت کی لڑائی میں فکست دی۔ ۲۵ کا اور میں میں اس نے مرہٹوں کو پانی پت کی لڑائی میں فکست دی۔ ۲۵ کا اور بالی کوتا خت و تاراج کیا اور بہت سامالی غنیمت لے کرواپس چلاگیا۔ ان جملوں نے مغلیہ سلطنت کی رہی ہی طاقت بھی ختم کردی۔ پنجاب میں سکھوں کے فروغ کا سبب احمد شاہ ابدالی کے بیہ نے در بے حملے بھی ہیں۔ اس کا دور حکومت کے معلیہ سلطنت کی رہی ہی طاقت کی مربان کے میاب کے ابدالی کے بیہ نے در ہے حملے بھی ہیں۔ اس کا دور حکومت کی میں اس نے افغانستان میں وفات پائی۔ عب نعمانی [بحوالہ دکی پیڈیا]

میں احمد میں احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ہو گئے۔ ضلع بجنور کا مشہور شہر نجیب آباد آپ ہی کا آباد کردہ اور آپ ہی کا طرف منسوب ہے۔ دے ایک علیہ بیانتقال ہوا اور نجیب آباد میں ہی فن ہوے۔ عب نعمانی [بحوالہ وکی پیڈیا]
منسوب ہے۔ دے کے اور میں برطانوی حکومت عروج نیز بر ہور ہی تھی ، چنانچاس کا پورادور حکومت برطانوی حکومت کی کھر تہا کی اس کردہ در میں برطانوی حکومت عروج نیز بر ہور ہی تھی ، چنانچاس کا پورادور حکومت برطانوی حکومت کی گھر تہا گی بین

ع اس کے دور میں برطانوی حکومت عروج پذیر ہورہی تھی ، چنانچہاس کا پورا دور حکومت برطانوی حکومت کی کھیتلی بن کررہ گیا تھا۔ ۹ رنومبر ۱۸۰۱ء میں لال قلعہ میں اس کا انتقال ہوا اور دبلی میں واقع مہرولی میں فن ہوا۔ عب نعمانی

[ ہندوستان میں اسلامی حکومت ]

ناريخ لثاربنار سر

#### راجابلونت سنگھ:

سلطان عزیز الدین عالمگیر ثانی ، پھرسلطان جلال الدین عالی گوہر شاہ عالم کے زمانے میں ۱۵۴ھم ۲۹۹ء سے ۱۸۴ھم کے اء تک راجا بلونت سنگھ ریاست بنارس کے حکمرال تھے۔ان کے دودیوان تھے:

ا۔ دیناناتھ: جن کے نام سے بنارس میں گولہ دیناناتھ مشہورہے۔ ۲۔ ڈھونڈھا بھگت: جن کے نام سے دیوان گنج اور دیوان گھا ہے۔

#### لعل خال:

یہ راجا بلونت سنگھ والی بنارس کے خاص مصاحب اور سپہ سالار تھے۔ نسلاً افغانی اور مسلکا شیعہ تھے۔ سفارت کا کام بھی انہی سے متعلق تھا۔ پچھ عرصہ جو نپور میں حاکم بھی رہ چکے تھے۔ حسن تقریر اور ان کے آ داب شاہی سے راجا بہت خوش تھے۔ لعل خال سخاوت میں مشہور تھے۔ تین سوسے زیادہ اشخاص روز انہ ان کے دستر خوان سے کھانا کھاتے تھے اور روز انہ دوسوفقیروں کو ایک روپیہ سے لے کر پانچ دستر خوان سے کھانا کھاتے نے کا بھی معمول تھا۔

### حضرت شاه لکڑ:

یہ ای زمانے میں ایک درویش بزرگ تھے۔ان کی ایک کرامت اب تک عوام میں شہور ہے کہ راج گھاٹ سے مصل محلّہ بھدؤں میں 'پیرمیاں کی مسجد' میں لکڑی کا بھی۔

ایک شہیر تھا جس پرانہوں نے ہاتھ رکھ کرفر مایا' بھے صرف جنگل ہی میں بڑھناتھا؟ بھی یہاں کیوں نہیں بڑھی؟' یفر مانا تھا کہ لکڑی بڑھ گئی، کیونکہ وہ چھوٹی تھی۔

یہاں کیوں نہیں بڑھی؟' یفر مانا تھا کہ لکڑی بڑھ گئی، کیونکہ وہ چھوٹی تھی۔

لعل خال کوان بزرگ سے بڑی عقیدت تھی۔ان کا مزار بھی راج گھاٹ میں بھی نواب شاکتہ خال کی بنوائی ہوئی سرائے کے قریب ہا درقبہ کے اندرواقع ہے۔مسجد کے فرانس سے اور قبہ کے اندرواقع ہے۔مسجد کے دورونی سرائے کے قریب ہے اور قبہ کے اندرواقع ہے۔مسجد کے دورونی سرائے کے قریب ہے اور قبہ کے اندرواقع ہے۔مسجد کے دورونی سرائے کے قریب ہے اور قبہ کے اندرواقع ہے۔مسجد کے دورونی سرائے کی دورونی سرائے کے دورونی سرائے کی دورونی سرائے کی دورونی سرائے کی دورونی سرائے کے دورونی سرائے کی دور

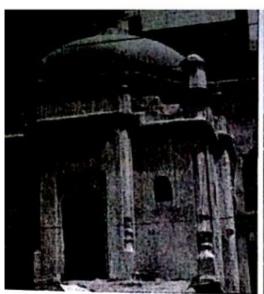



روضه ككزشاه

روضه لعل خال واقع محله راج گھاٹ

ندکوربھی اسی سے متصل ہے۔ ہرسال صفر کی آخری جمعرات کوعرس ہوتا ہے۔ میرے محترم وخلص جناب ڈاکٹر جمیل احمد صاحب مرحوم کے بعدان کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر آفا المحصاحب سے میوس ہوں اوراب انہی کے اہتمام سے میوس ہوتا ہے لیا گائٹر آفا المحصاحب سے متولی ہوں اوراب انہی کے اہتمام سے میوس ہوتا ہے لیا گائٹر آفا فال نے ۱۸ الصیس وفات پائی۔ راج گھاٹ میں راجا بنار کے پرانے قلعہ کے پاس گنگا کے کنارے بلندی پرآپ کا خوشمام تقبرہ ہے۔ قبہ بڑا شاندار ہے اور شہر میں اس نمونہ کا کوئی مقبرہ نہیں ہے۔ دروازے پرسنگ مرمر کا بیکتبدلگا ہوا ہے:

#### هوالفتاح العليم

دریغا لال خال آل مردیکا که بود اندرسخا چول ابر دریا علم درنیک نامی نیک افراخت سخاوت باشجاعت بردومیداشت موحد بسکه می گفتی بهمه اوست و نیارخت چول مردانه بربست بظل رحمت حق رفت بهشت بگفت سال وصالش نورالله می کفتی مرد آگاه می کشت سال وصالش نورالله می کشت مرد آگاه

چو ہٹے گاں: بنارس میں چوہٹے کا ان بی کے نام سے مشہور ہے جو کسی وقت میں شہر کا بڑامر کزی بازارتھا۔

ا افسوس کدان کا بھی انقال ہوگیا۔ان کے بعد ماسٹرریاض احمد خان ساکن بھدؤں چنگی بنارس اپنے کچے معاونین کے ساتھ عرس کا انتظام کرتے ہیں۔ع بنعمانی



سلطان ٹیپو [شہید ۹۹ کاء] کے لڑ کے سلیمان دوم اسی زمانے میں بنارس آئے اور سبیں بر ۱۱۸۸ھ میں بعمر ۲۶ سال وفات یائی۔فاطمان کے بور بی دروازے ہے باہر قبرستان میں ان کی قبرہا ورسر ہانے سے کتبہ نصب ہے:

سلیمان دوم شنراده پسیس که بود از چره عالم آراے زسلطان دكن ٹيوے غازى بداد پنجم بسر بادائش وراے چو سال رحلتش جستم ز خاطر کیسوے خلد کے شدبادہ بیاے بحزن وآهای گفت ہاتف الله مسکن او خلد فرما<u>ت</u>

ل بعض مؤرضین کی تحقیق کے مطابق ٹیمیوسلطان [شہید ۹۹ کاء] کے حار بیٹوں میں سے دوکو کلکتہ بھیج دیا گیا تھااور دو بیٹے بنارس آئے جن میں سے ایک سلیمان دوم کاذ کراویر ہوا، جب کہ دوسرے کا پند نہ چل سکا۔ سلیمان دوم تعلیم یافتہ وخوددار تھے،اس کیے انہوں نے حکومت وقت سے وظیفہ لینے کی تمنا ظاہرنہ کی ،اورنہ ہی مغل شغرادوں کی طرح کوئی محل وجائیداد لینا پیند کیا۔ حالانکہ اتکرین چاہے تھے کہ شنرادہ ہم سے امداد طلب کرے۔لیکن خودداری اور غیرت نے بھی بھی ان کے منصوبے کو کامیاب نہ ہونے ویا۔ چونكدينوش نولى كفن عواقف تصال ليه اى كودريد معاش بنايا - بقيداوقات بچول كاتعليم من صرف فرمات \_ آخر عرض بينائي جاتى ربى اليكن خود دارى يرتادم آخر آنج ندآنے دى \_ [مرالسالكين -ص-٢٠ - بحواله بناريك تاريخي مقبر ي ص-٥ \_ ازسلام الله صديق قار**يز ل**ا **رسار** 

## سلطنت مغلبه كاخاتمه

احد شاہ ابدالی [متوفی ۲۰۸۱ء] دبلی کی سلطنت شاہ عالم ٹانی کوسپردکرکے چلے مجھے ہیکن اب وہاں کی مرکزی حکومت بھی براے نام ہی رہ گئی تھی۔اس کے علاوہ مغلوں میں بھی حکومت کا دم باقی نہ تھا۔ چندہی دنوں میں بید کیا کرایا بیکارہوگیا۔مغلیہ حکومت کے زوال کے ساتھ ہی بنارس میں ہندو راج کا آغاز ہوگیا ﷺ منسارام پہلے حکم اس تھے جنہوں نے بنم خود مختار حکومت قائم کی اور ۱۸۲۵ء تک اسے متحکم کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ان کے بیٹے راجابلونت سنگھ نے بنارس کو ایک آزادریاست کی حیثیت سلیم کی دے دی۔ یہاں تک کہ اا اواء میں اگریزوں نے بنارس کی ایک علا صدہ حیثیت سلیم کی اور پر بھونرائن سنگھ کو سارے اختیارات حاصل ہوگئے ،گر اکتوبر ۱۹۹۹ء میں بنارس کی ایک علا صدہ حیثیت ساری اور پر بھونرائن سنگھ کو سارے اختیارات حاصل ہوگئے ،گر اکتوبر ۱۹۹۹ء میں بنارس کی جمرصوباتریردیش میں شامل ہوگیا۔

بنارس میں راجا بلونت سنگھ کے زمانے میں تمام اختیارات نواب آصف الدولہ والی صوبہ اودھ و بنارس کو حاصل تھے۔ ۱۸ اھم • ۷۷ء میں راجا بلونت سنگھ کا انتقال ہو گیا اور نواب شجاعت و بیٹے آصف الدولہ کے ساتھ بنارس آئے اور اسی فی اسلے میں خصوصی نوٹ بعنوان بنارس میں ہندوراج 'اگلے صفحات میں ملاحظ فرمائیں۔

کے بینواب شجاع الدولہ [متوفیٰ ۱۷۷۵ء] کے بڑے بیٹے تھے، ۱۲ سال کی عمر میں تخت حکومت پرفائز ہوں۔
انہوں نے اپنادارالریاست بجائے فیض آباد کے، لکھنو قرار دیا۔ مزاج میں شان وشوکت کے ساتھ حکمرانی کا جذبہ تھا ادر تعیرات کے بھی بڑے شوقین تھے کھنو کا بڑا اہام باڑہ آپ ہی کا بنوایا ہوا ہے۔ ۹۷ کاء میں وفات پائی اور اہام باڑہ فیکور میں وفن ہوے۔ ودھا کا بیان سے ۲۳۔ ۲۵ علی کے بنعمانی

یہ اور میروری والی اور عالی ہوئے ۔ [اور تھا ہیں کے بیٹے تھے،صفرر جنگ کی وفات کے بعدان کے جانشین ہوے۔ ابتدا میں بڑے رنگین مزاج اور عیش پرست تھے،ای لیے کچھ لوگوں نے چاہا کدان کی جگہ کی ..... بقیدا گلے صفحہ پر]

سال بتاریخ ۲۵ جمادی الا ولی ۱۸۳ اهم ۱۵۷۰ء کورام نگر جا کررا جابلونت سنگھ کے بیٹے را جاچیت سنگھ کو بباعث پیروی با بواوسان سنگھ [مدارالمہام را جابنارس] را جابنادیا۔

راجابوره:

بنارس میں راجا چیت سنگھ کے نام سے محلّہ راجا پورہ موسوم ہے۔ راجا پورہ کا بڑا بازار جس کو بابو بازار اور وہاں کی آبادی کو اوسان گنج کہتے ہیں، جوراجا اوسان سنگھ کے نام سے موسوم ہے اور وہاں ان کا قلعہ بھی ہے۔

[سابقہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ]: ..... اور کو تخت سلطنت حوالے کی جائے ، لیکن ان کی چالاک وہوشیار بیوی بہو بیگم کی مداخلت سے ایسانہ ہوسکا۔ انہی کی اصلاح وتر بیت کا نتیجہ تھا کہ نواب کی عادت بدلنی شروع ہوگئی اور پھرکوئی شکایت نہ رہی۔البتہ ان کے دور میں اودھ حکومت انگریزوں کے زیراختیار آنی شروع ہوچکی تھی۔ 222اء میں وفات پائی۔[ایسنا۔ ص۲۳]عب نعمانی

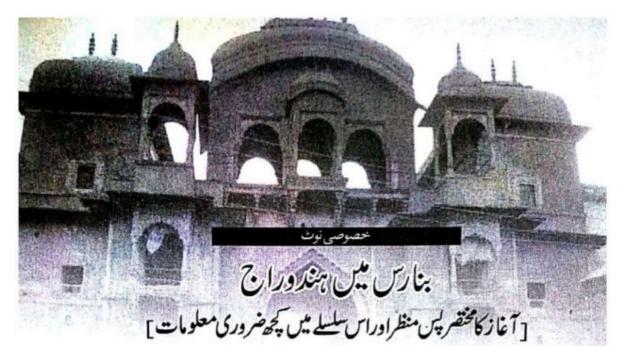

راجا منسارام کے والد کانام با بومنور نجن سنگھ تھا جوموضع تنزیا [گنگاپور] کے رہنے والے اورائی نہریا ورائی اورانسانیت ان اورائی نہرب کے بہت بڑے عالم اورعبادت گزار تھے۔ غریب پروری، خوداری اورانسانیت ان کے اندرکوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ بابومنور نجن سنگھ کے اجداد میں ایک اور بزرگ گزرے ہیں جن کانام کہوم مرتقا۔ یہ بھی نہایت عبادت گزار علم وکل کے پیکراورانسانیت کے ملم ردار تھے۔

راجا بناران کابہت معتقد تھا۔ ازراہ عقیدت اس نے ایک مرتبہ بہت برای قطعه آراضی ان کے نام لکھ دی۔ چونکہ میمل بابومنورنجن سنگھ کے مزاج کے خلاف تھا،اس لیے راجانے چیکے سے اس کی سندان کے دیگرسامان کے ساتھ رکھ دی۔ گھر آ کرجب انہیں اس کاعلم ہواتوانہوں نے اس پر نا گواری کا اظہار کیا لیکن چونکہ اے نادانستہ ہی ہی ، قبول کر چکے تھے، اس کیے اس کالوٹا نامناسب نہ تھا۔البت انہوں نے راجا بنارکواس بات پر بددعادی کہ تونے میرے زہر وتقوی میں بیدوان دے کر فرق ڈالا اور مجھے دھوکا دیا۔لہذاتمہاراراج غارت ہوجائے گااورمیری اولا دتمہاری جگہ حکمرانی کرے گی۔ با بومنور جحن شکھ بہت بڑے زمیندار اور مال ودولت کے مالک ہونے کے باوجود حکمرانی ،عہدہ و منصب ہے کوسوں دوررہتے۔ان کی اس صفت ہے ان کے اہل خانہ و ماتحت کو بہت رنج ہوتا،جب بالوك بهي عبدے وحكمراني كى بات كرتے توبيٹال جاتے۔اى عرصه ميں أيك روز بابوصاحب نے اسے اجداد میں کھومصر کوخواب میں دیکھا کہ کہدرہ ہیں کہ تم بنارس میں حکمرانی کرو-بابوصاحب نے اولا اے ٹالنے کی کوشش کی الیکن جب معہومصر برابراس کا اصرار کرتے رہے تو با بوصاحب نے عرض کیا کہ اگرآپ کی خوشنودی ای میں ہے تو میرے لاے اور پوتے کے واسطے دعافر مائے کہ وہ بنارس کے حکمراں ہوجائیں اورآپ کی زبان پوری ہوجائے اور میں عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ بابوصاحب نے جب صبح میں اس خواب کو گھر والوں سے بیان کیا تو منسارام [جو کہ اس وقت صرف یا نج سال کے تھے ] نے عرض کیا کہ میں اپنے جدامجد کے خواب کو ضرور بور اگروں گا۔ 104



سے گزرتے گزرتے ایک دن ایسا آیا کہ بابوصاحب کاخواب بوراہوااورا ۱۱۵مطابق ۲۳۴ اء میں منسارام تخت حکومت برمتمکن ہوے اور چھ برس چند ماہ حکومت کرکے ۱۵۵ ھرطابق ۴۰ کاء کوانقال کیا۔ان کے انقال کے بعدان کے جانثین کی حثیت سے ان کے مٹے راجا بلونت سنگھ مقرر ہونے اور۱۸۴ اهمطابق + ۷۷ء تک مندحکومت برره کر + ۷۷ء میں انقال کیا۔ان کے انقال کے بعدان کے صاحبزادے راجاچیت سنگھان کے جانشین ہوے الین ااسال ہی تک حکومت کی تھی کہ ان کی مخالفت شروع ہوگئی، بالآخرانہیں منصب سے ہٹا کران کی جگہ اکتوبر ۱۷۸اء میں راجابلونت سنگھ کے نواسے راجامہیب نرائن شکھ کوتخت حکومت دے دیا گیا۔ یہ اسال حکومت کرنے کے بعد ۹۵ اومیں انقال کرگئے۔ان کے انقال کے بعدان کے جانشین کی حیثیت سے ان کے بڑے صاحبزادے اودیت نرائن سنگھ کاامتخاب عمل میں آیا۔ان کا دورحکومت حیالیس سال تک رہا۔ پھرجب ۵۹۵اء میں ان کا انتقال ہوگیا توان کی جانشین ایشری پرشاد زائن سنگھ مقرر ہوے اور تقریباً ۵۵سال تک حکومت کر کے ۱۸۸۹ء میں انتقال کیا۔ان کے انتقال کے بعدان کے بھیتے پر بھوٹرائن سنگھ کا انتخاب عمل میں آیا۔ان کا نقال ۱۹۳۱ء میں ہوااوران کے جانشین آ دنیبزائن سنگھ ہوئے جن کا انقال ۱۹۳۹ء میں ہوا۔ان کے بعدان کے جانشین ڈاکٹر وبھوتی نرائن سنگھ مقرر ہوے۔واضح ہوکہان تمام راجگان کا خطاب کاشی نریش ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مذکور یہاں کے آخری کاشی نریش تھے۔ پھرجب ١٩٨٧ء ميں ملک آزاد ہوا تو ١٥ ارا كتو بر ١٩٣٨ء كوان لوگوں كى حكومت كا خاتمہ ہوگيا \_ ڈاكٹر صاحب کا انتقال ۲۰۰۰ء میں ہوا۔اب ان کے بیٹے کنورانت نرائن سکھان کے جانشین ہیں۔ ہاو جود یکدان لوگوں کی ظاہری حکومت کا ایک عرصة بل ہی خاتمہ ہو چکا ہے لیکن ان حضرات کے یہاں کی عوام پر اتنے احسانات ہیں کہ کیا ہندو، کیامسلم بھی کے دلوں پرآج بھی ان کی حکومت اوران کا دبدبہ قائم ہے۔ایک طرف بہاں کی ہندوعوام نے اگر اس منصب برفائز لوگوں کو بھگوان کا درجہ دیا تو دوسری طرف مسلمانوں نے بھی ان کی قدر دانی میں ذرابھی کوتا ہی نہ کی ،اور آج بھی مسلمانوں کا ایک بہت براطبقه ابياب كدراجكان بنارس كےخلاف كچيجى سنناپسندنہيں كرتا۔

عبنعمانی[بحواله تاریخ بنارس اول تاسوم] ۲۵۸

# انگریزوں کا قدم ہندوستان میں

ہندوستان کی مالداری اور دولت کے قصے تو ساری دنیا میں مشہور تھے یورپ
کی قوموں کو بھی عرصہ ہے اس سے نفع اٹھانے کی فکر لگی تھی۔ اسی دھن میں ایک پرتگیز
جہازی واسکوڈی گا ما کسی عرب مسلمان کی مدد سے ۱۳۸۸ء میں کالی کٹ پہنچا اور سمندر کا
نیاراستہ کھل گیا۔ پرتگیز یوں کی دیکھا دیکھی ہالینڈ، جرمنی ، سویڈن ، فرانس اور انگلستان
کے سودا گروں نے بھی ہندوستان کا رخ کیا ہمیکن تھوڑ ہے ہی دنوں میں انگریزوں اور
فرانسیسیوں کے علاوہ سب کے قدم اکھڑ گئے۔ آگے چل کرفرانس کو بھی سامنے سے ہمنا
پڑا اور انگریزوں کے لیے میدان صاف ہوگیا۔

انگریز سوداگر سولہویں صدی عیسوی کے ختم ہوتے ہی ہندوستان پہنچ گئے ۹۰۰اھ م ۱۹۰۰ء میں ملکہ الزبتھ [اول ع] کی اجازت سے ایسٹ انڈیا کمپنی علی نے سوڈیڈھ سوبرس م ۱۹۰۰ء میں ملکہ الزبتھ [اول ع] کی اجازت سے ایسٹ انڈیا کمپنی علی نے سوڈیڈھ سوبرس م مقتن کے زدیک اس کی حیات کا زمانہ ۱۳۲۰ء سے ۱۵۲۳ء کے ۔ یہ پرتگال میں سائنس نامی علاقے میں پیدا ہوا۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ ۱۹۸۸ء میں ،اوردوسری مرتبہ ۱۵۰۰ء میں آیا۔ ۱۲۳۸ء میں ۱۳۵۸ء کوچین میں انتقال ہوا۔ عب نعمانی آیا۔ ۱۵۲۳ء کوچین میں انتقال ہوا۔ عب

سے پیانگلتان کی ملکتھی۔ سے تبر ۱۵۳۳ء میں پیدا ہوئی۔اس کے دالد کا نام ہنری شسم تھا۔اس کاعہد برطانیہ میں نشاۃ ا ٹانیہ کاعہد ہے۔ نہایت فراست اور تدبر کی مالکتھی۔اس کے دور میں فن ادب اور دیگر فنون کو کافی عروج حاصل ہوا۔ برطانوی جہاز رانی کو بھی بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ ہندوستان اور دیگر شرقی ممالک میں تجارتی کمپنیاں قائم ہوئیں،ان میں ہے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ہے۔ ۲۲ بربارج ۲۰۱۳ء کوانتقال ہوا۔ عب نعمانی [بحوالدوکی پیڈیا]

سبیانگریزی لفظ ہے جس کااردوتر جمہ ہے'مشرتی ہند کے شرکاءُ۔ایسٹ انڈیا کمپنی کی حقیقت میہ ہے کہ پرتگال والوں کو ہندوستان میں آتا دیکھ کر برطانوی انگریزوں کو بھی سرزمین ہندمیں آنے کی للک پیدا ہوئی۔ چونکہ دیگر پچھ لوگوں کے ہندوستان سے تجارتی تعلقات پہلے سے قائم تھے،اس لیے انگریزوں نے بھی اپنی آمد کا مقصد تجارت ہی بنایا۔اس کے لیے وہاں چندلوگوں نے آپسی مشورے سے ایک جماعت تیار کی جس کے ادا کین نے اس زمانے میں [باقی المحلے صفحہ پر] وہاں چندلوگوں نے آپسی مشورے سے ایک جماعت تیار کی جس کے ادا کین نے اس زمانے میں [باقی المحلے صفحہ پر]

8 4 4

تک صرف تجارت سے سروکاررکھا لیکن اورنگ زیب اورمعظم شاہ کے بعد جب سلطنت کو زوال ہوا تومغل سلطنت کی بنیا دیں ایسی ہلیں کہ ملک بھر میں جھگڑے شروع ہوگئے۔

نواب آصف الدوله ۱۸۸۱هم ۱۷۷۵ء سے ۱۲۱۲هم ۱۷۹۵ء تک اودھ اور بنارس کے فرمانروا شے اور مالا ۱۸۸هم ۱۲۱۵هم ۱۷۹۵ء تک اودھ اور بنارس کے فرمانروا شے اور ۱۸۹۹ھ مطابق ۲۱ رخی کے ۱۷۵ء میں بنارس جون پور ، غازی پور ، چنار گڑھ کو گور نمنٹ انگلشیہ متعلقہ جارج سوم شاہ انگلتان کو بذریعہ معاہدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالہ کر کے سپر دگی کی سند تحریر کی کے

انگریزوں نے سب سے پہلے نواب سراج الدولی کو کااھم کے کا اور کو فتح میں سے بہلے نواب سراج الدولی کو کااھم کے کو فتح میں انگریزوں کو فتح موئی اور شاہ عالم کے لیے چھبیں لا کھ سالانہ پنشن مقرر ہوگئ جو بعد میں ان کی اولاد کو ملتی رہی اور شاہ عالم کے لیے چھبیں لا کھ سالانہ پنشن مقرر ہوگئ جو بعد میں ان کی اولاد کو ملتی رہی ۔ کوئی سوبرس تک یہی شکل قائم رہی اور انگریزوں کے سہارے دہلی میں نام کی بادشاہت رہی ۔ آخر ۱۲۷۳ھم کے ۱۸۵۷ء میں یہ بھی ختم ہوگئی۔ انگریزوں نے آہتہ آہتہ سارے ہندوستان میں قدم جمالیے اور حیدر آباد کرنا تک میں جھڑے بریا ہوے۔

14.

<sup>[</sup>سابقه صفحے کا بقیہ ] ..... بغرض مشترک تجارت ۲۰ الا کھروپوں کاسر مایدا کشاکیا اور سرز مین ہندکوروانہ ہو ہے۔ یہاں آنے سے قبل ان لوگوں نے اس زمانے میں وہاں کی فرمانروا ملکہ الزبتھ [اول] سے ایک معاہدے پروستخط کرالیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ۱۵ اسال تک بغیراس تجارتی کمپنی کے شرکاء کی اجازت کے برطانیہ کا کوئی شخص ہندوستان آکر تجارت نہیں کرے گا۔ چنا نچے ایسابی ہوا۔ یہ جماعت ہندوستان آئی اور تجارت شروع کردی۔ ای تجارتی کمپنی کانام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا گیا تھا۔ [تاریخ بنارس ارد ۲۲ می بندوستان

ل اس کانام جارج ویلیم فریدک تھا۔ ہم رجون ۳۸ کاء کو پیدا ہوااور ۲۹ رجنوری ۱۸۲۰ء کوانقال ہوا۔ عب نعمانی [بحوالہ وکی پیڈیا]

ع [چراغ نورتاریخ ظفرآ بادوجون پورص ۲۹]عبدالسلام نعمانی

سے ان کااصل نام مرزامحمر تھااور سراج الدین شاہ قلی خال لقب۔ یہ بہار کے حاکم علی وردی خال المعروف بہمہابت جنگ [متوفی ۲۵۱ء] کے نوا سے اورزین الدین احمر خال کے بیٹے تھے۔ ان کی پرورش نا ناہی کے یہاں ہوئی تھی ،ای لیے حد سے زیاوہ لاڈ پیار نے انہیں اخلاتی طور پر بہت پست کردیا تھا۔ مہابت جنگ کے انقال کے بعد بیان کے جانشین ہوئے۔ تخت نشینی کے بعد بھی اخلاقی پستی برقر ارر ہی۔ بنگال میں انگریزوں کے خلاف شکر کشی کی لیکن کا میاب نہ ہوسکے۔ بالآخر 20 اور کے الدوکی پیڈیا]
نہ ہوسکے۔ بالآخر 20 کے اور کی کیڈیا]

۱۲۶۴ هم ۱۸۴۷ء میں حیدرآ باداور کرنا تک اوراس کے بعد ہی بنگال پرانگریزوں نے قبضہ کرلیا۔اس کے بعد ہی دیکھتے کلکتہ سے قبضہ کرلیا۔اس کے بعد ہرجگہ لڑائیاں ہوئیں۔انگریزوں نے دیکھتے ہی دیکھتے کلکتہ سے دہلی اور میسور سے ہمالیہ کی ترائی تک اپناقبضہ جمالیا۔صرف پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی کیکن آخر میں وہ بھی انگریزوں کے ماتحت ہوگئی۔

برما،سندھ اور اورھ کی بعض ریاستیں قائم تھیں ،کین انگریزوں نے ان کوبھی چلنے نہ دیا۔ ۱۸۵۲ھ ۱۸۵۲ھ ۱۸۵۲ھ ۱۸۵۸ء میں برما کے راجا سے جنگ ہوئی جس کے بعد صوبہ آسام اور برما کا بڑا حصہ انگریزی سلطنت میں آگیا۔ پھر ۱۷۵۳ھ م ۱۸۵۷ء تک شمیر سے راس کماری اور در ہ خیبر سے لے کربر ما تک انگریزی حکومت قائم ہوگئی۔

دہلی کے آخری فرمانروابہادرشاہ ظفر اسم ۱۲۵۳ء میں تخت نشین ہونے جنہیں بعد میں گزت نشین ہونے جنہیں بعد میں گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔اس طرح لال قلعہ کا آخری چراغ بھی گل ہوگیا۔ان کی کشتی بنارس میں چیت گھاٹ پررکی تھی، جہاں انہوں نے شنرادوں سے ملاقات کی جن کا قیام شیوالہ میں تھا۔

۱۲۷۳هم ۱۸۵۷ء میں غدر ہوا اور کمپنی راج قائم ہوگیا، انگلتان کی حکومت نے ہندوستان کا انتظام خوداینے ہاتھ لے لیا۔

کیم نومبر ۱۸۵۸ءم۱۳۷۵ھ کوالہ آباد میں ایک بڑا دربار ہوا جس میں ملکہ وکٹوری کی جانب سے عام معافی کا اعلان کیا گیا ااورلوگوں کواظمینان دلایا گیا کہ اب

ل ان کانام محمرسراج الدین تھا۔ ۲۲ را کتوبر ۲۵ کاء کو پیدا ہو ہے۔ یہ نہایت علم دوست اورا وجھے شاعر بھی تھے۔ ظفر تخلص تھا۔ المکی ۱۸۵۷ء کو تخت سلطنت ہے ۔ ظفر تخلص تھا۔ المکی ۱۸۵۷ء کو تخت سلطنت ہے ہاتھ دھونا پڑا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی زبردست جنگ جوغدر کے نام سے مشہور ہوئی، اس بادشاہ کے دور میں ہوئی۔ اس لڑائی میں انگریزوں نے جتنے مظالم ڈھائے وہ مختاج بیان نہیں۔ اس کا ایک حصداس بادشاہ کی گرفتاری بھی ہے۔ انہیں نہ صرف گرفتار کیا گیا، ہلکہ رنگون کی جیل میں انہیں قید کر کے ان کے اوپر بے بانتہا مظالم ڈھائے گئے جتی کہ ان کی آئی کوں کے سامنے ان کے بچوں کوئتی کیا گیا۔ اس کسمیری کے عالم میں کنوم بر انہیا مظالم وارع بنائی آتاری نیارس ارکا ۲۳ سامنے ان کے بچوں کوئتی کیا گیا۔ اس کسمیری کے عالم میں کنوم بر انہیں کو ان کے اوپر بے انہیا مظالم وارع بنائی ہوائی گیا گیا۔ اس کسمیری کے عالم میں کنوم بر انہا مظالم کو انتقال ہوا۔ عب نعمانی [تاریخ بنارس ارکا ۲۳ سے انہمانی

ع پیلطنت برطانید کی ملکتھی ،۱۸۱۹ء میں پیاموئی ۱۸۳۷ء میں تخت سلطنت پڑیٹھی اور تاخیا ای منصب ابنیدا محد ملائی سر ۲۲۱ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

بنارس انگریزی دورحکومت میں جھگڑوں اور فسادوں سے محفوظ تھا، ادھرادھر کے فسادات کا کوئی اثر بنارس میں نہیں پڑا۔ زوال سلطنت مغلیہ کے بعد یہاں کے چند خاص اور اہم تاریخی واقعات قابل ذکر ہیں جوآئندہ صفحات میں بتر تیب سنہ لکھے جائیں گے۔

۱۹۵۱هم ۱۷۵۱ء سے کچھ پہلے کسی وقت میں وارن ہیسٹینگر نے جو فورٹ ولیم علی اللہ کا پہلا گورز جزل تھا،اس نے بنارس میں انگریزی فوج کے رہنے کے لیے کوارٹرز بنوائے تھے جس کا اب کوئی نشان باتی نہیں ہے۔ بیجگہ کیر چورامیں آج 'اخبار کے سامنے ہے اور سوامی باغ 'کے نام سے موسوم ہے۔ باہر کی دیوار پر انگریزی میں بیہ تحریہے:

In the garden with in this wall was quarters occupied in the on time of 1781 by waren hastings first governor genrel of Fort Willium in Bengal.

[گزشته صفح کابقیه]

ريو لنارعار

پُرری۔اس کا دورسلطنت ۱۳ سال ہے بھی زائد کا ہے جو برطانوی حکمرانوں میں سب سے زیادہ ہے۔اس کے دورحکومت میں سلطنت برطانیہ اپنی طاقت اور عالمی رسوخ میں اپنی انتہا پڑھی۔۱۹۰۱ء میں اس کا انتقال ہوا۔ع ب نعمانی [بحوالہ وکی پیڈیا]

ا بداد مبر ۳۳ کاء کو پیدا ہوے۔ انگریزی دور ش ۳۷۷ء سے ۱۷۸۵ء تک ہندوستان میں گورنر جزل کے عہدے برر ہے۔ ۱۸۱۸ مرد انقال ہوا۔ عبنعمانی [بخوالدوکی پیڈیا]

لے یہ کلکتہ میں مبلی ندی کے مشرقی کنارے پرایک قلعہ ہے جسے برطانوی دورحکومت میں ۱۸۱اء میں انگلینڈ کے راجا ولیم سوئم کے نام پر بنوایا گیا تھا۔ اس کے سامنے ایک وسیع وعریض میدان ہے جوکلکتہ کاسب سے برواشہری پارک ہے۔ عب نعمانی جوالدو کی بیڈیا آ

# انگریزی دورحکومت کے اہم تاریخی واقعات

ا ـ عدالت قوانين اورشرعي فيلے:

انگریزی حکومت کی ابتداء میں اسلامی اور شرعی قانون کے مطابق کلکٹری اور دیوائی کے مقدموں کے فیصلے ہوتے رہے۔ البتہ عدالت دیوائی میں کسی قدر ترمیم کی گئی تھی۔ اس زمانے میں مولانا واصل علی خال قاضی القصناۃ نے شرعی قوانین کو جمع کر کے ایک کتاب ' ذخیر ہ' تر تیب دی تھی، اس وقت تک جج اور چیف جسٹس وغیرہ کالفظر انج نہیں ہوا تھا۔ جج کو قاضی اور چیف جسٹس وغیرہ کالفظر انج نہیں ہوا تھا۔ جج کو قاضی اور چیف جسٹس کوقاضی القصناۃ اور کلکٹر کوھاکم کہتے تھے۔

٢\_مرزاحس خال بهادرحاكم بنارس:

ابتدائے حکومت میں پہلے جب محکمہ فوجداری قائم ہوا تو مرزامحد حسن خال حاکم مقرر ہوئے ،ان کے انتقال کے بعدان کے لڑکے امامی مقرر ہوئے۔ چھے نہ مرز اامامی: ریشم کٹرہ سے متصل محلّہ جس کواب چھتہ تلے کہتے ہیں، آئہیں کے نام سے مشہور ہے۔

### سويشنراده مرزاجوال بخت خلف شاه عالم:

۱۲۰۱ھم ۷۸۷ء میں خاندان مغلیہ کے آخری یادگارشنرادہ جوال بخت الملقب بہ جہاندارشاہ خلف اکبرو ولی عہدشاہ عالم فرخ آباد سے بنارس آئے اور یہیںرہ گئے۔پھر۱۲۰۲ھم ۷۸۸ء میں انقال کیا۔ان کے تین بیٹے تھے،جن میں ۲۲۳ شہرادہ مرزاخرم بخت بہادرا پنے پدر بزرگوار کے قائم مقام تھے۔ان کا قیام شوالہ میں تھا،۱۲۳۳ ھم ۱۸۱۸ء میں انقال ہوا۔ بادشاہ باغ فاطمان میں دفن ہوے۔ قبر پر پیہ قطعہ تاریخ کندہ ہے:

چوں خرم بخت سلطاں جہاندار زدنیا رونت خلقے کرد در ماتم بتارخش سروش از آسال گفت بفردوس از پئے او جام خرم مرزا صاحب بڑے ہی علم دوست آدمی تصاور بہت می فارسی کی گرانفذر کتابیں نقل کر کے رکھ چھوڑی تھیں ہلین بعد میں کوڑیوں کے مول فروخت ہوگئیں۔ بعض کتابیں مہارا جابنارس کی اسٹیٹ لائبر بری رام نگر میں محفوظ ہیں اور میری نظر سے گزر چکی ہیں۔

حيدرباغ فاطمان موسوم به بادشاه باغ:

مرزاخرم بخت نے ایک عالیشان باغ فاطمان میں تعمیر کرایا تھاجس کا نام حیدر باغ ہے۔اس کے اندرایک عالیشان بارہ دری بھی بنوائی جس پرید کتبہ درج ہے:

> بسم الله ۱۲۲۲ه(۱۸۱۱ع)

اسی باغ میں ایک مسجد بھی بنوائی جوآپ کی یادگارہے۔ مرزا خرم بخت کا مکان شیوالہ میں تھا،ان کے چھوٹے بھائی مرزا بلاقی اور

ل بہ جہاندارشاہ کی پہلی ہوی قطلک بیٹم کے بطن سے ۱۷۲ء میں پیدا ہوے۔ان کے بھی کئی بیٹی بیٹے تھے جن میں بوے بیٹے مرز اظفر بخت اور چھوٹے بیٹے محمود جان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔مرز اظفر بخت کی نسل سے پیدا جناب مہدی بخت صاحب میٹے بیٹے بال بھارتی اسکول ] موجود ہیں۔ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے:

مهدی بخت ابن ماشم رضاعلی بخت ابن مرزاولی بخت [م ۱۹۵۵ء] ابن مرزافیروز بخت [م ۱۹۲۰ء] ابن مرزانادر بخت [ ۲۰ ۱۹۰۰ء] ابن مرزاظفر بخت ابن مرزاخرم بخت ابن جهاندارشاه ابن شاه عالم الخ\_[ایک شنراد کے داستان \_از: ڈاکٹر ہاشم رضاعلی بخت ] عب تعمانی

ناریخ **لناربنار** 

شكفته بخت راج كھاف ميں رہتے تھے، وہاں ان كے مكانات آج بالكل كھنڈركي صورت میں ہیں وہیں ایک پختہ چبوترے پرمرزابلاقی کے خاندان والوں کی قبریں ہیں۔ مرزابلاقی فاطمان ہی میں مدفون ہیں اوران کی قبریر بیکتبدلگا ہواہے:

> شہ با صدق بولاقی مرزا کہ بجر تخم کوئی کشت زدم زندگیش تالب مرگ نشدے صادر ازو فعلے زشت کس وناکس ہمدرادر ہم عمر زکرم خوان کر بما بہ فرست روح پاکش سفر خلد گزید رفت و برخاک تن خاکی ہشت خواستم سال وفاتش عارف بالقائد بالمشت

الاياساكن القصر المعلى ستدفن عنقريب في التراب

له ملك ينادي كل يوم لدواللموت وابنواللخراب هشتم محرم ١٢٧٥

#### بادشاہی باغ:

راج گھاٹ میں وہ جگہ جہاں مرزابلاقی کامکان اوران کے خاندان کی قبریں ہیں جاروں طرف آٹھ بیگھہ کے اندرسرکاری بندوبست میں باغ درج ہےجیسا کہ آل تیمور ایسوسی ایشن والول نے فراہم کیا تھا۔

مرزاخرم بخت کے بوتے مرزاسعیدالدین عرف پیارے صاحب مدفون یعقوب شہید بنارس ] نے بادشاہ باغ میں ایک مسجد تغمیر کرائی اور مسجد کے ساتھ شاہ عمد القادرصاحب كامقبره تغمير كرايا-ان كى ايك يربوتى اختر سلطان اورايك نواي مرزا بابر بخت موجود میں اور دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں۔

محلّہ شیوالہ میں مرزا آصف الدین بخت<sup>سے</sup> کے ذریعہ مجھے ایک شاہی نسہ نامهدستیاب مواہے، جواب تک وہال محفوظ ہے:

مرزا آصف الدين بخت بن مرزا فريدالدين بخت بن مرزامجر سلطان عرف قار**يزلثارينار** 

مرزاراحت بخت بن مرزارحمت بخت بن مرزاخرم بخت بن عزيز الدين عالمكير بإدشاه ثاني بن معزالدين جهاندارشاه ابن محم معظم شاه عالم بهادرشاه ابن محى الدين محمد اورنگ زیب بن شهاب الدین محمد شاجههال ابن نورالدین محمد جهانگیر بن جلال الدین محمد اکبر بادشاه بن محدنصير بهايوں بادشاه بن محمظه بيرالدين بابر بن محمه سلطان عمر شيخ مرز ابادشاه بن محمه سلطان ابوسعيد مرزابا دشاه بن سلطان محمر زابا دشاه بن جلال الدين محمر ميران شاه بن امير تیمورین امیر طراغا ابن امیر برگل بن امیر ایلنگر نویاں بن امیر انجل نویاں بن امیرقرار جانویاں ابن امیر سوغو بجن ابن قاچو لی بهادر سیه سالار بن سلطان تو مندخال بن باتسیقر خاں بن قائيدوخاں بن ذواكمنن خاں بن يوقاخاں بن بوزنجرخاں بادشاہ از بطن ملكه النقو ا بإدشاه بنت جوني خال بإدشاه ابن بلدوز خان ابن تنكيز خان ابن منظلي خال ابن تيمورتاس بادشاه\_

اسی خاندان کی ایک نامور خانون صالحه سلطان بیگم کی فاطمان میں ایک چبورے پر پخت قبرے جس پر بیکتبدلگا ہواہے:

آں ہایون ظہیرالدین بابر دادگر آں ہانوے فرخندہ طینت نیکدل فرخ سِیر آں یاک دیں یوم نہ جمو داز د نیاسفر

أل همع ايوان شهنشا مان تيوري نژاد آن دختر حاجی سکندر بخت عالی مرتبت آں گوہرِ ایر کرم والا شیم عالی ہم 💎 آں صالحہ سلطان بیگم نازشِ علم وہنر واحسرتابست وششم آمد چوں ماور جب

لے بیشیوالہ کے رہنے والے اوراس محد کے پیش امام تھے۔اب ان کے ور شدمیں بنارس میں کوئی نہیں رہتا۔سب لوگ ياكستان نتقل موكئ -ع بنعماني

ع وس مرزاخرم بخت کی تین بیویان تھیں۔[۱] زیب جہاں بیگم [۲] سعیدالنساء بیگم [۳] فہیم النساء بیگم۔اختر سلطان [جنہیں کشتہ بیگم بھی کہا جاتا تھا] زیب جہال بیگم کے بطن سے پیداتھیں۔اب اختر سلطان ومرزابابر بخت دونول ہی انقال کر چکے ہیں۔ بیلوگ اولا دنرینہ ہے محروم تھے۔ایک بیٹی حمیرہ سلطان ہیں جن کا نکاح ملک شاکر رضاصاحب ساكن شبنشاه يورضلع بنارس سے مواہے، جوايے شو ہر كے ساتھ شيوالہ ہى ميں اينے آبائى مكان ميں مقيم ہيں -عب نعماني بحواله ملك شاكر رضاصاحب]

سے بیملہ باندی پورہ متصل کو بند بورہ ، دالمنڈی کے رہنے والے اور مرز آ صف الدین کے یہاں ملازم تھے۔عب

نازل شودر حمت برولیش از خداے بحرو بر از صرف خود تغمیر کر دایس تربت عبرت اثر ایس خوابگا و صالحہ سلطان بیگم نامور ۱سروں ہم حاجی وہم خاک بوسِ آستانِ مصطفے صدمر حبامرز اوحیدالدیں اخی اصغرش از کلکطِ ہرمصرعِ سال اسٹیقشِ مرقدش

سم \_ نواب على ابراہيم خاں حاكم بنارس:

۱۰۱۱ هم ۱۲۰۱ هم ۱۲۰۱ میں عزیز المما لک نواب علی ابراہیم خال عظیم آبادی نے جو پہلے نواب عمادالدولہ امیر المما لک گور نرجزل وارن ہیٹینگر بہادرجلاوت جنگ ناظم بہادر وبڑگال کے متوسل اور بنارس کے حاکم شھے۔نظامت کمزور ہونے کے بعد انگریزی حکومت کی ملازمت کرلی۔لارڈ کارنوالس کے زمانے میں بنارس کے چیف مجسٹریٹ میر گورنر ہوگئے اور بنارس میں ہی ۱۸۰۳ءم ۱۲۱۸ همیں ان کا انتقال ہوگیا۔فاطمان میں مدفون ہیں ۔نواب صاحب کے مکانات آج بھی موجود ہیں ۔اصل رہائش گاہ محلّہ عیا مہمال میں تھی جہاں ان کا خاندان آج بھی رہایش پزیر ہے۔

#### نواب کی ڈیوڑھی:

محلّہ نر ہر پورہ میں واقع ہے اور ان ہی کے نام سے موسوم ہے ہے نواب علی ابراہیم خال نے اپنے زمانے میں ۱۹۸ھ میں متجددھر ہراکی مرمت، اور عمارت میں کچھ

لی یا آگریزی دورحکومت میں ہندوستان میں ۱۷۸۱ء سے ۱۵۹۱ء تک گورز جزل کے عہدے پرتھا۔ پورانام Cornwallis تھا۔ ۱۳ رکمبر ۱۷۳۸ء میں پیدا ہوا اور ۱۵ را کتو بر ۱۸۰۵ء میں انتقال کیا۔ عب نعمانی [بحوالہ وکی پیڈیا]

علی اس کا پس منظریہ ہے کہ وارن ہیسٹنگز نے علی ابراہیم کو جب اس منصب پرمقرر کرنا چاہاتو تمام روء ساء شہرکوا پنے یہاں مرعوکر کے اپنے خیال کا ظہار کیا۔ بالآ خرعلی ابراہیم کا اس منصب پر خاطر خواہ تخواہ کے ساتھ تقرر ہوا اور ماہ ذی قعدہ یہاں مرعوکر کے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ بالآ خرعلی ابراہیم کا اس منصب پر خاطر خواہ تخواہ کے ساتھ تقرر ہوا اور ماہ ذی قعدہ میں آج یہاں مرعوبی جودالمنڈی میں آج پرانی عدالت کی تاریخ بچھلے صفحات میں گزر چکی ہے۔ وہ بانی جانی جاتی جاتی جاتی ہیں گزر چکی ہے۔ عب نعمانی

سے بیون جائیداد ہے بر پرآج بال بھارتی اسکول قائم ہے۔اس سکول کا قیام کیم اگست ۱۹۲۱ء کوئل میں آیا ۔ ع بنعمانی ۲۲۷ ترمیم کرائی اور مسجد کے اندرا کی کتبہ بھی نصب کرایا۔ جس کا تذکرہ پیچھے گزر چکاہے۔

نواب صاحب بورے علم دوست تھے۔ بنارس کے زمانۂ قیام میں بہت می

کتابیں تصنیف کیں جن میں تذکرہ شعراء، وقالئع جنگ مرہ شہ خلاصة الکلام ، گلزار ابراہیم

زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد مرز اعلی لطیف نے 'تذکرہ شعراء 'کے بعض اجزاء

کا اردوتر جمہ کر کے دگشن ہند' کے نام سے شائع کیا جوایک مدت تک کمیاب رہا۔ بالآخر
حیدر آباددکن کی ۱۳۲۳ ہے کی شدید طغیانی کے زمانے میں اس کا ایک آب زدہ نسخہ مولوی
عبداللہ خال مرحوم کو دستیاب ہوا۔ انہوں نے مولوی عبدالحق صاحب بی ،اے [انجمن

ترقی اردووالے آسے ایک تفصیلی دیبا چہ کھواکر ۲۰۹۱ء میں مطبع رفاو عام لا ہور سے شائع

'خلاصة الکلام'فارس گوشعراء کا ایک تذکرہ ہے،جس میں ۱۸۸مثنویات کا انتخاب ہے۔اس کونواب صاحب نے ۱۹۹ اھم ۱۹۸ اء میں مکمل کیا۔ 'وقالع جنگ مرہ شد'نامی بیرکتاب لارڈ کارنواس کے زمانے میں ۱۲۰ اھم ۱۸۸ کأ میں بنارس کے زمانۂ قیام میں مرتب کی۔خاتمہ میں بیرعبارت تحریرہے:

"الحمدللة والشكركه بسال ہزار ودوصد و يك ججرى دربلده بنارس صورت ارقام يافت،اميد كه پسند طبع پسنديدگاں ومقبول عام وخاص گردد۔" آپ نے ۱۲۰۰ ه ميں بنارس كے مشہور وشونا تحد مندركا نوبت خانه بھى تغمير كرايا جيسا كه نوبت خانه پرفارى ميں گے ايك كتبے سے ظاہر ہے۔

### ۵\_قاضي القصناة مولوي واصل على خال:

۱۲۰۵هم ۱۲۰۵هم ۱۲۰۵ میں قاضی القصناۃ مولوی واصل علی خال دوبارہ بنارس آئے اور محلّہ گوکرن میں قیام پزیر ہوئے۔اوران سے اکثر لوگوں نے عہدہ قضا کی سندلی۔ اب محلّہ گوکرن کوقاضی پورہ کلال کہاجا تاہے۔گوکرن کوئی نہیں کہتا۔

### ٢\_مسجد آغا گنج:

۱۲۲۱هم ۷۰۸ء میں شهر بنارس کے ایک مشہورز مین دار آغافخر الدین محمد خال نے اپنی زمینداری کے زمانے میں محلّد آغا گئج میں ایک مسجد تعمیر کرائی محراب میں بیکتبہ لگا ہوائے:

اي معجد در ۲۲۱ ه فخر الدين محمد خال تغمير نمود '

### - چوب وضوسر ور کا ئنات علیہ :

ایک چھوٹے سے جرے میں ایک تخة نصب ہے جس کی بابت مشہورہ کہ بیسرور ایک چھوٹے سے جرے میں ایک تخة نصب ہے جس کی بابت مشہورہ کہ بیسرور کا کنات ایک کے وضوفر مانے کی کلڑی ہے کے واللہ اعلم ۔اس پرایک قبہ بھی تعمیر کیا گیا ہے، ساتھ ہی کتبہ بھی ہے۔

#### ٨ \_عيدگاه لا ث بھيرو:

۱۲۲۴ھم ۱۸۰۹ء میں بنارس میں ایک بڑا تاریخی ہنگامہ ہوا، جوبلوہ لاٹ کے نام سے عوام میں آج بھی مشہور ہے۔ اس کامختصر قصہ بیہ ہے کہ عالمگیر بادشاہ کی قناتی مسجد کے قریب واقع امام باڑہ کلال کے پاس پھر کا ایک ستون قائم تھا، جس کو ُلاٹ بھیرؤ

ل مبجد مذکور کی نئی تغییر کے وقت وہ کتبہ اپنی جگہ ہے ہٹا کر کسی محفوظ جگہ رکھا ہوا ہے۔ واضح ہو کہ محلّہ آغا تینج انہی آغا گنج اللہ بن کی طرف منسوب ہے جوطویل عرصے ہے اس محلے کے باشندے تنے تغییر مبجد کے علاوہ انہوں نے بہت ساری زمینیں بھی مبجد مذکور میں وقف کی تھیں جوآج بھی موجود ہیں۔ مبجد مذکور کے جنو بی ست آپ کا ایک احاطے میں مزار بھی واقع ہے۔ عب نعمانی

م یہ قدم رسول علی ہے۔ مشہور ہے۔ ایک لکڑی پرانسانی قدم کانشان نمایاں ہے، جے کہاجاتا ہے کہ بیآ قامے دوجہاں علی کا دوم مبارک ہے۔ بنارس میں اس وقت کی مقامات پرقدم رسول ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، مگر تاریخی اعتبار سے ان کی کیا حیثیت ہے اس کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے۔ عب نعمانی

کہتے ہیں۔ مسلمان اس کو دھوپ گھڑی سمجھتے تھے۔اس کے متصل ہی اذان وجماعت کا انتظام کردیا۔ جبکہ ہندواس کو متبرک سمجھ کروہاں پوجا کرتے تھے۔ چنانچے فریقین میں سخت لڑائی ہوئی اور مطابق اشتہار فوجداری بنارس کامئی ۱۸۱۰ءم ۱۲۲۵ھ نمبر ۵۵۸ بذریعہ صاحب مجسٹریٹ بہادر تصفیہ ہوائے

لاٹ بھیروکی تاریخ کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ صرف فرضی قصے اور سی
سنائی روایات ہیں۔ تاریخ کی سی کتاب میں بھی اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ
ہندووں کی قدیم اور تاریخی کتاب 'کاشی کھنڈ' بھی اس کے ذکر سے خالی ہے۔ ہندووں کا
زبانی بیان بیہ ہے کہ صدیوں سے ایک مورتی کیال بھیرواور تالاب موسومہ کیال موچن
وجود پر بر ہیں۔لیکن تاریخی طور پر اس کی کوئی سند نہیں ہے۔

لاٹ کے نام سے جوستون ہے وہ عیدگاہ کے پیج میں واقع ہے اور جاروں طرف مسجد کاصحن ہے۔ یہ پہلے ۴۴ فٹ بلند تھا اور اس پر کتبہ لگا ہوا تھا، جیسا کہ بعض انگریز سیاحوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ بیعیدگاہ کسی مندر کی جگہ پرتغمیر نہیں ہوئی[جیسا کہ فرقہ

ا کہتے ہیں کہ بنارس کی تاریخ کا یہ پہلافرقہ وارانہ فسادتھاجو ہندواور مسلمان کے درمیان ہوا۔ جبکہ عیدگاہ کے تعلق سے اس سے پہلے کسی طرح کا بھی کوئی نزاع نہ تھا۔ عارضی طور پرفریقین کے مابین فدکورہ بالا تصفیہ تو ہوگیا، کین اختلاف کی بیآ گاندرہی اندر سکتی رہی، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ دونوں فریق کے مابین مقدمہ بازی کا جوسلسلماس وقت ۱۸۱۰ء سے چلاتو صدیوں تک چلا۔ بالآخراس مقدمہ کا آخری اور قطعی فیصلہ ۱۹۳۳ء میں ہوا۔ عب نعمانی

ع استالاب ہونی تالاب مراد ہے جوعیدگاہ ہے دکھن طرف واقع ہے۔ ہندووں نے اس کے بارے میں ایک دعویٰ یہ بھی کیا تھا کہ بیرانی بھوانی کا تالاب ہے، الہذا یہ ہماراہے، اور ہمیں اپنے تمام فدہی امور کے انجام دینے کی اجازے ملنی چاہئے لیکن اس طویل مقدمہ بازی کے باوجودوہ آج تک نہ کپال بھیروکو ٹابت کر سکے اور نہ ہما اس کی اجازے کے نہ کورہ دعویٰ کو بالآخر ۱۹۳۳ء کے فیصلے کے مطابق یہ تالاب قیصر ہند کا تسلیم کیا گیا اور دونوں فریق کواس تالاب کے فدکورہ دعویٰ کو بالآخر ۱۹۳۳ء کے فیصلے کے مطابق یہ تالاب قیصر ہند کا تسلیم کیا گیا اور دونوں فریق کواس خید کی استفادہ کا اختیارہ ہے دیا گیا جس کے بعد ہے جہاں مسلمان اس تالاب کے اردگردی خالی جگہوں پرعیدین کی نمازاداکرتے ہیں، وہیں ہندو بھی اپنے اپنے وقت پراس تالاب ہے جو بھی نہ ہی امور وابستہ ہیں انہیں انجام دیتے ہیں لیکن دونوں فریق کواس فیصلے ہے ہٹ کر کسی نئی چیز کوقائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عب نعمانی [ بحوالہ محمضیف صاحب ساکن کشیم ]

ناريخ لنارينار سر

پرستوں کا دعویٰ ہے ] اور نہ ہی کسی مسلمان بادشاہ سے اس کی توقع کی جاسکتی ہے۔ اس جگہ اسلامی آثار کی جو کثر ت اور جا بجا قناتی مسجدیں اور گورغریباں ہیں، ان سے یہ قیاس آرائی تقریباً نامکن ہے اور بلاکسی تر دد کے کہا جاسکتا ہے کہ بیابال اسلام کا قدیمی ورثہ ہیں جہال صدیوں سے ان کی ہڈیاں فن ہیں۔

عیدگاہ کے نیچ تالاب کے مغربی جصیس قدیم زمانے کا ایک کتبہ ایک قناتی معربی جصیس قدیم زمانے کا ایک کتبہ ایک قناتی معجد کی محراب میں لگا ہوا ہے۔وہ یہ ہے:

افتادہ بخاک کاروانے اینجاست آسودہ رکشکش جہانے اینجاست کمنی زجہال کم کردہ اینجا جوے کزعالم بےنشاں نشانے اینجاست عیدگاہ کی موجودہ تعمیر ۱۲۵۹ھ میں ہوئی، جبیبا کہ محراب میں لگے اس کتب

ے ظاہرے:

" در یک ہزارود وصد و پنجاہ و نها ستحکام ووسعت یافت"

اساهم۱۸۹۲ء میں سردار رحمت الله صاحب [متوفی ۱۹۲۵ء]متولی مسجد مذا نے فرش مسجد کو وسیع کرنے کی غرض سے آراضی کا ایک جزوحاصل کیا جس کا پر جوث اب تک ملتا ہے۔

ہندووں کواقر ارنامہ کی روسے اب تک پوجاپاٹ کی اجازت ہے اور لاٹ کی حدود کے اندرجا کرائے نہ ہبی فرائض انجام دیتے ہیں۔ رام لیلا کے موقع پراس اقر ارنامہ کی روسے جوسر دارعبدالستار [متوفی ۱۹۵۲ء] ساکن کٹیمر متولی اور مہنت نرسکھ داس کے درمیان ۱۲ اردسمبر ۱۹۳۰ء میں ہوا، رسوم اداکی جاتی ہیں ۔ان سب کی تفصیلی رپورٹ ایڈیشنل سب جی دوئم بعدالت بنارس ۱۹۳۴ء میں ہے۔

Scanned by CamScanner

کے آپ رئیس القوم جناب الحاج سرداریارمحمصاحب [متوفی ۱۲۹۱ھ]ساکن کثیمر بنارس کے صاحبزادے سے۔ تاحیات عیدگاہ لائے۔ تاحیات عیدگاہ لائ اورعیدگاہ کے مشرق جنوب گوشے میں دفن ہوں۔ عب نعمانی[ایینی] مشرق جنوب گوشے میں دفن ہوں۔ عب نعمانی[ایینی]

سردارعبدالستار صاحب کے انتقال کے بعد ان کے بھیتیج سردارش الدین صاحب[متوفی ۱۹۸۱ء] اس عیدگاہ کے متولی ہوئے، پھران کے انتقال کے بعد جناب سردارمجدیلیین صاحب اس وقت متولی ہیں یا

حفرت مولانا رضاعلی صاحب قطب بناری [متوفی ۱۳۱۲ه] جواس عیدگاه کے پورب جانب مدفون ہیں، یہاں کے امام عیدین تھے۔ان کی وفات کے بعد حفرت مولا ناخلیل الرحمٰن صاحب [متوفی ۱۳۵۳ه] یہاں کے امام عیدین ہوے اور اب تک انہی کی اولا دمیں امامت عیدین کا پیسلسلہ قائم ہے۔

### ٩\_بلوهٔ نیکس:

۱۲۲۱ھم۱۸۱ء میں بلوہ ٹیکس ہوا جس کا واقعہ بیہ ہے کہ بنارس میں انگریزی حکومت ٹیکس جاری کرنا چاہتی تھی۔ ہندو اور مسلمان دونوں نے متفقہ طور سے اس کے خلاف اقدام کیا جس کے نتیج میں شخت ہنگامہ ہوا۔ آخر را جا اودت سنگھ بہادر کی کوشش سے تصفیہ ہوا اور با بوشیو نرائن پسر بابو اوسان سنگھ کو اس کے صلہ میں گورنمنٹ کی طرف سے خلعت ملی۔

### ٠١- كوتوالى كى مسجد حياندنى چوك بنارس:

اسی میں جناب مرزا کریم الله بیگ رئیس بنارس ومدارالمهام جون پورنے ایک

ا افسوس کہ ۱۹۹۱ء میں آپ بھی انقال کر گئے۔ پھرآپ کے جانشین کی حیثیت سے جناب سردارعبدالسلام صاحب ابن سردارش الدین صاحب کا انتخاب عمل میں آیا، لیکن ۱۹۹۷ء میں ان کا بھی انقال ہوگیا توان کے جانشین جناب سردارمجہ بشیرصاحب ابن الحاج عبدالا عدصاحب ہوے جن کا ۲۰۰۵ء میں انقال ہوا۔ اب اس وقت ان کے جانشین سردارمقبول حسن صاحب ابن سردارش الدین صاحب اس عیدگاہ کے متولی ہیں۔ واضح ہوکہ اس عیدگاہ کا متولی وہی خض ہوتا ہے جو کہ تنظیم چود ہوکا سربراہ ہوتا ہے۔ عب نعمانی

سے میں مارا جامبیپ نارائن سنگھ [م 40 کاء] کے بیٹے تھے، ۸۲ کاء میں پیدا ہوے۔ ۹۲ کاء میں والد کے جانشین ہوے اور ۱۸۳۵ء میں انقال ہوا۔ [تاریخ بنارس، جلد دوم] عب نعمانی

فاريغ لفارينار سر

پخته اور تگین مسجد بنوائی جو چوک میں کوتوالی کی مسجد کے نام سے مشہور ہے محراب میں بیکتبه نگاہواہے:

چول کریم الله از حسن یقیں کرد مسجد را بطرز نو بنا آفریں صدمر حبا برطیغتش بے تامل گفت ہرمرد خدا نمامہ راقم شدز رہے اعتقاد نخانہ قل است تاریخ بنا

اا ـ جارج چہارم کی تخت نشینی:

۱۳۳۲هم ۱۸۲۰ء میں جارج سوئم کی انتقال ہوا اور ان کے بیٹے جارج چہارم قائم مقام ہو ہے۔

#### ١٢\_سيداحمه برملوي على بنارس آمة

٢٣٦١هم ١٨٢١ء ميس ماه شوال كي آخري تاريخ كوسيدا حمد بريلوي [شهيد ٢٢٨١ه]

ا س کانام جارج ولیم فریڈرک (George William Frederick) تحام جون ۱۲۵ماء میں پیدا ہوا۔ ۲۵ راکتوبر ۲۵ کانام جارج ولیم فریڈرک (George William Frederick) تحک برطانیکا حکمران تعالی [بحوالہ وکی پیڈیا]

ع اس کانام جارج استس فریڈرک George Augustus Frederick تھا،۱۸۱راگت ۲۲ کاء کو پیدا ہوا۔۲۹

جنوری ۱۸۲۰ء سے اپنے یوم وفات ۲۹ جون ۱۸۳۰ء کر ملی میں دائرہ شاہ کم اللہ میں پیدا ہوں۔ آپ سیر محمد عرفان سے آپ ۲ رصفر ۱۲۱۱ھ مطابق ۲۹ رنوم ۱۷۸۱ء کورائے بر ملی میں دائرہ شاہ کم اللہ میں پیدا ہوں۔ آپ سیر محمد عرفان سے آپ ۲ رصفر ۱۲۱۱ھ اے کے صاحبز ادے تھے۔ اخلاق حسنہ وجملہ اوصاف ستودہ گویا آپ کو وراثت میں ملے تھے جس کی وجہ سے صغری بی میں مقبول خاص وعام ہوگئے تھے۔ ساری زندگی شرک وبدعات وخرافات کے خلاف جنگ لڑی۔ آپ کی انہی مساعی جیلہ کے نتیج میں لاکھوں انسانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے اور نہ جانے کتے گراہ و بدعقیدہ لوگوں کو صفالت و گمراہی کے قعر ممین سے رشدہ ہدایت کی روشن میں آنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ انگریز وں کے خلاف جہاد بھی آپ کا خاص مشن تھا۔ چنانچہ ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے مجاہدین تیار اگریز وں کے خلاف جہاد بھی آپ کا خاص مشن تھا۔ چنانچہ ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے مجاہدین تیار کرنے کا کام بھی خوب انجام دیا۔ ۲۳ رزیقعدہ ۱۲۲۲ ہو بالاکوٹ میں آپ نے سکھوں سے جنگ کرتے ہوے جام

شہادت نوش فرمایا۔ [سیرت سیداحمد شہید] عب نعمانی سی حضرت کی بنارس میں میدوسری مرتبہ تشریف آوری تھی، کہلی مرتبہ ۱۲۳۳ھ میں تشریف لائے تھے جس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے۔ عب نعمانی

ئارىخ ڭارىبار سىر

چارسوآ دمیوں کے ہمراہ رائے ہر یلی سے پیدل بنارس کے لیے روانہ ہوے۔الہ آباد،
مرز اپوراور چنارگڑھ ہوتے ہوے بنارس آئے اور گوشا کیں گھاٹ پر کشتیاں کنگر انداز
ہوئیں۔اس کے بعد قافلہ کے بچھلوگ ان کے ہمراہ راجا بی بی کی متجد [بی بی رضیہ] میں
کھہرے اور شہر کے رئیسوں نے قافلہ کی سکونت کے لیے حویلی تجویز کی اور تقریباً ایک ماہ
ان کا قیام رہا۔ مرز ابلا تی لے نی والدہ،اہل خانہ، متعلقین و ملاز مین کے ساتھ بیعت
کی ۔حیات النساء بیگم اور شہرادگان تیموری وغیرہ نے بھی مہمان داری کی ۔مولوی عبداللہ
اور بھولا چا بک سوار خاور نور بافوں میں سے تقریباً دو ہزار مسلمانوں نے بیعت کی ہے
مازعیدالا خی بھی سیدا حمد صاحبؒ نے بنارس ہی میں اداکی اور سوجانور اسپ ہاتھ سے
مازعیدالا تی بھی سیداحم صاحبؒ نے بنارس ہی میں اداکی اور سوجانور اسپ ہاتھ سے
مازعیدالا تی بھی سیداحم صاحبؒ نے بنارس ہی میں اداکی اور سوجانور اسپ ہاتھ سے

قار**يز (ناريز)ر** 

ان کااصل نام محمود بخت تھا، مرزابلا تی عرفیت تھی ، موز مین کے مطابق بیشنرادے تھے اور مغلیہ خاندان سے تعلق تھا، کین یہاں جلا وطن کی حیثیت سے نظر بندی کی زندگی گز ارر ہے تھے، بنارس کے تیلیانالہ نامی علاقے میں اقامت پزیر تھے۔ [علاء ہندکا شاندار ماضی ۲۸۵۸، بحوالہ وقائع احمدی میں ۲۳۰]ع بنعمانی

تے بنارس کے راج گھاٹ کے علاقہ میں مولوی عبداللہ اور بھولا چا بک سوار بڑے ذی عزت ونامدار کیکن وہاں کے تمام اہل بدعت کے سرکردہ اور سردار تھے۔[سیرت سیداحمد شہیدار ۲۸۷]ع بنعمانی

سے اس بیعت کالپس منظریہ ہے کہ مولوی عبداللہ اور بجولا چا بک نے ایک روز حضرت ہے اپنے احوال کا تذکرہ کرتے ہوے اپنے اور علاقے کے مسلمانوں کی اصلاح کی غرض ہے آئیس اپنے گھر مدعوکیا، چنانچہ حضرت تشریف لے گئے توسب سے پہلے ان دونوں نے ،اس کے بعد کئی ہزار لوگوں نے تو بر کرکے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ۔ بیسلملہ دن بھر چار با، آخر میں آپ نے فرمایا کہ '' بھا بڑا بعت لیتے لیتے ہم تھک گئے ہیں، اب ہم کو فرصت دو، باتی لوگوں کی بعد میں بیعت لیں گئے '' دوسرے یا تیسرے دوزاس محلے کوگ آپ کو دوبارہ لے گئے اور پھر بہت بڑی تعداد میں تو بہ کرا کے بیعت کیا ، بھی اگریزی اسپتال میں پچاس ساٹھ مسلمان مریض بحرتی تھے، اس کی وجہ سے وہ حضرت کے پاس حاضر ندہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت کے پاس درخواست بجموائی کہ اگر بہت برات شریف لے آپس تو ہم بھی بیعت کر لیتے ۔ چنانچہ حضرت بنفس نفیس چندلوگوں کے ہمراہ اسپتال تشریف لے گئے، اور ان سب سے بیعت کی اس ایک ماہ کے قیام کے دوران حضرت کی ذات سے بہت سارے لوگوں کو جہاں شرک و بدعت سے تو بہ کرنے اور اپنی ایک ماہ کے قیام کے دوران حضرت کی ذات سے بہت سارے لوگوں کو جہاں شرک و بدعت سے تو بہ کرنے اور اپنی اضلاح کرنے کا موقع ملا، وہیں بڑے بڑے برے جھڑ وں اور قدیم سے قدیم ترک و بدعت سے تو بہ کرنے اور اپنی اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملا، وہیں بڑے برے جھڑ وں اور قدیم سے قدیم تو بہ کرنے اور اپنی ایک اور کو کہاں وہیں بڑے برے بھٹر وں اور قدیم سے قدیم تو بہ کرنے اور اپنی ایک اور کو اور کدورتوں کا بھی خاتمہ اور آپسی میں مجب واتحاد وا تفاق کا بھی خوب کام ہوا۔ [سیرت سیدا حمد شہیں اس اس کے انعمانی

#### ۱۳\_ا ً انگریزی سکون کارواج:

١٢٨٣ هم ١٨٢٤ مين وليم شاه انگلتان كاسكه مندوستان مين رائج موا-

### ١٦ يقمير جزائن كالج:

الب المحالم المحام الماء میں مہاراجا ہے نرائن گھوشال بہادر انے ریوڑی تالاب میں میکا لج تعلیم کا کالج ہے۔ میں میکا لج تعلیم کا کالج ہے۔ اس کی بارہ دری میں میکتبہ بھی اردومیں لگا ہوا ہے:

دی بارہ دری میں میکتبہ بھی اردومیں لگا ہوا ہے:

دی باٹھ شالہ مہاراجہ ہے نرائن گھوشال بہادر ۱۸۱۷ء ' ع

۵ا\_حيات النساء بيكم:

انہوری اسلام ۱۸۲۸ء میں حیات النساء بیگم کا انقال ہوا۔ یہ غالبًا تیموری خانوادے سے خصیں ۔فاطمان کے صدر دروازے سے داخل ہونے کے بعد احاطہ کے اندر مزارہے، جس کی لوح پریہ کتبہ تاریخ نصب ہے:

الله اكبر

وقل رب اغفر وارحم وانت خيرالراحمين

alter

بهادر جناب حشمت الدوله احتشام الملک ولیم اکستسن بروک بهادر فیروز جنگ زادا فضاله برخلائق احسانها کرده وبرجاده وین اسلام ثابت قدم مانده -عالمی راممنون ومشکور داشت وبعد توبه واستغفار مدتے درعبادت

ل یہ بنگال کے مہاراجا تھے۔ کیم مخبرا ۱۵ اء کو بنگال کے خضر پورنا می علاقہ میں پیدا ہو ہے۔ ۱۸ ۱ء میں مغلیہ سلطنت کے زیرا ہتمام وہاں کے راجا مقرر ہوے۔ ۱۹ ۱ء میں بنارس آئے۔ اس کالج کے علاوہ انہوں نے درگا کنڈک پاس واقع گرودھام مندر بھی بنوایا۔ کیم اکتوبر ۱۸ ۱ء میں انتقال ہوا۔ع ب نعمانی [بحوالہ نریندر ویو یا نڈے۔ سابق پرنیل کالج بندا]

ت اببارادری نہیں ہاور ندکورہ بالا کتبہ بھی وہاں سے مٹا کر کہیں اورر کھودیا گیا ہے۔عب نعمانی

وریاضت بسر برده بجنت آسود، حقوق دین آل معفوره برسائر ابل اسلامی مستحق است، آل مرحومه رابد عای معفرت وفاتحه یاد کرد که عندالله اجرعظیم دارد.

ان الله لايضيع اجر المحسنين

مزار سكين إس يربيعبارت كنده :

یافتاح مرقدمغفوره مرحومه بی بی حیات النساء که به دولت صاحب کلال

١٦\_مسجد ترلوچن بازار:

۱۲۲۱ھم ۱۸۲۷ء میں ترلوچن بازار کے مشہور رئیس دھنو بخش نے دریا کے کنارے بلندی پر ترلوچن بازار میں ایک مجد تغییر کرائی محراب میں بیتاریخ کندہ

شده تغمیر مسجد برلب گنگ بجد شیخ دهنو بخش محمود سن بنیا داوخوش گفت هاتف عبادت خاندی باصد جود

اس کے بعد ۱۲۵۷ھ م ۱۸۴۱ء میں اس کے قریب تر لوچن بازار کی سڑک پر دوسری مسجد تغییر کرائی محراب میں بیکتبہ ہے: علو ہمت دھنو و بخشو بدل ایں مجد محکم بدپرداخت ہماں دم ازسر الہام ہاتف نظیر کعید تاریخش عیال سا

١٥ اردوتح يركارواج:

۱۲۵۲ هم ۱۸۳۷ء میں دفتر کلکٹری سے فاری تحریر موقوف کردی گئی اور اردو ۲۷۲

## ١٨ ـ وليم چهارم كى وفات اورملكه وكورية كى تخت نشينى:

۱۲۵۳ هم ۱۸۳۷ء میں ۲۰ جون کو ولیم چہارم شاہ انگلستان کی وفات ہوئی اور ان کی جینجی کوئن وکٹوریے فر مانروا ہے انگلستان وہندوستان ہوئیں۔

#### 9<sub>-</sub>بلوهٔ پنسیری:

۱۲۵۸ھم۱۸۴۲ء میں بلوہ پنسیری ہوا۔ بنارس کے مختلف بازاروں میں مختلف اوزان رائج تھے۔ حاکم کے اس اعلان سے کہ وزن ایک رہے، بلوہ فروہوا۔

#### ۲۰\_مسجداورنگ آباد:

۱۲۷۵هم ۱۸۴۹ء میں شخ خدابخش نامی سوداگر نے اورنگ آباد میں ایک شاندار مسجد تغیر کرائی، جومسجد ڈھالگیر کے نام سے لب سڑک واقع ہے۔

ل اس کانام ویلیم میزی (William Henry) ہے۔ بیہ جارج سوم کا تیسر الڑکا تھا، ۲۱ راگست ۲۵ کا عیلی پیدا ہوا۔ ۲۰ جون ۱۸۳۷ء میں بعمر۲ کے سال انتقال ہوا۔ ۲۲ جون ۱۸۳۰ء سے اپنے یوم وفات تک اپنے منصب پر قائم رہا۔ ع بنعمانی [بحوالہ وکی پیڈیل]

ع بیسلطنت برطانیی ملکہ تھی ہے ۱۸۱۹ء میں پیدا ہوئی۔ اصل نام الیگزینڈریناویکٹوریا Alexandrina) ہے اسلطنت برطانیی کا کہ اس اللہ ورڈ (Prince Edward) کی لڑکی اور جارج سوم کی پوتی تھی۔ ۲۰ جون ۱۸۳۷ء میں اپنی ولیج چہارم کی جانثین ہوئی اور مئی ۲۵/۱ء میں ملکہ ہند کا اضافی عہدہ لیا اور اپنے سال انقال ۱۹۹۱ء تک اس منصب پرقائم رہی۔ اس کے دور میں سلطنت برطانیا پی طافت اور عالمی اثر ورسوخ میں اپنی انتہا پرتھی۔ اس کی شادی شنرادہ البرٹ ہے۔ ۱۸۵۱ء میں ہوئی جس ہوئی اور طویل اداسی اور تنہائی شخرادہ البرٹ ہے۔ ۱۸۵۰ء میں ہوئی جس ہوئی جس ہوئی جس ہوئی اور تنہائی کے دور ہے گزری۔ بالا خر ۲۲ رجنوری ۱۹۹۱ء میں انقال کرگئی۔ اس کی عوامی مقبولیت کا اندازہ اس ہوئی اجام اسکا ہے کہ دور ہے گزری۔ بالا خر ۲۲ رجنوری ۱۹۹۱ء میں انقال کرگئی۔ اس کی عوامی مقبولیت کا اندازہ اس ہوئی ایم ایک ہوئی ہوئی اور اس میں ایک بڑے ہوں والے پودے کا نام وکٹوریا ہے، افریقہ میں ایک جس سے بڑے فرجی اعزاز کا نام بھی وکٹوریا کراس ہے۔ عبد نعمانی [بحوالہ دکی پیڈیا]

#### ۲۱\_پینےکا دھا کہ:

٢٦٦١هم ١٨٥٠ء ميں پيپي كا خطرناك واقعه پيش آيا جوعوام ميں بييا شاہي أ کے نام سے مشہور ہے۔اس کا واقعہ بیہ ہوا کہ سرکاری کشتیوں پرمیگزین راج گھائ آیا، اتفا قأبارودكاايك بييارات كوكسي طرح الركياجس سے زمين كوا تناسخت صدمه مواكه زلزله پیدا ہوگیا۔ کنارے کے بہت سے مکانات منہدم ہوگئے جن میں مرزا بلاقی صاحب کا مكان بھى اسى صدے سے منہدم ہوگيا۔اس كا اثر كئى كوس تك رہا۔ايك ميل كاعلاقہ اور چوہشہ لال خاں کی عمارتیں بھی منہدم ہوگئیں۔جہاں پہلےشہر کا مرکزی بازار تھا۔ یہی نہیں، بلکہ بنارس سے بارہ کوں کے فاصلے پرواقع چکیا کی عمارتوں کے شیشے بھی گر کرٹو ہے

#### ۲۲\_قيديون كابلوه:

۱۲۶۸ هم۱۸۵۲ء میں بنارس کے ڈسٹرکٹ جیل کے قیدیوں میں سخت بلوہ ہوا۔اس کا واقعہ یول ہے کہ چندمفسدین نے مشورہ کیا کہ ہندواور مسلمان قیدی جواہیے ہاتھ سے کھاتے اور یکاتے ہیں،اب ایک جگہ بھا کر کھلائے جائیں گے،اس طرح وہ لا مذہب ہوجا کیں گے،جس کے نتیجے میں چوکا گھاٹ، ناٹی املی کمچھا میں بلوہ کی صورت ہوگئی۔ گر بابود یونرائن سنگھ کی تدبیراور حسن کارگزاری سے بلوہ فروہواجس کے صلے میں انھیں راؤ کا خطاب ملا۔

#### ۲۳\_زرافه جانور:

١٢٦٩هم١٨٥٣ء مين ايك عجيب الخلقت جانورمهارا جابنارس كے يہال آيا اور مجھاکے باغ میں رکھا گیا۔ بیجانورافریقہ میں ہوتاہے۔ گردن اونٹ کی طرح ہم بیل کی طرح اور رنگ ہرن جبیبا ہوتاہے۔ قار**يز (تارين)ر** 

### ۲۴ \_ كوئنس كالج:

۱۲۲۸ه م ۱۲۲۱ه م ۱۸۵۲ میں گاتھک طرز کی ایک خوبصورت اور بردی شاندار عمارت کوئنس کالجی کی تغییر کلمل ہوئی جس میں صرف گوزنمنٹ کاخرچ ۱۳۹۹ پونڈ ہوا۔

یور پین اور ہندورؤ ساء کے چندے اس کے علاوہ ہیں ، جن کے کتبے گئے ہوے ہیں۔
برلش گور نمنٹ نے اس سے زیادہ شاندار عمارت کوئی نہیں تیار کی۔ یہ عمارت مسٹر کٹوئی مشہور ما ہرفن تغییر نے بنائی تھی۔ نیچ کی برجی ۵ کوئٹ اونچی ہے۔ صدر ہال ۲۷۰ ساف اور ۲۳ فٹ اون تا ہے۔ کالج کے شال میں ایک وسیع کمیاؤنڈ ہے ، جس کے اندر سرخ بھر کا ایک ستون ۱۳۳ فٹ لمبا کھڑ اہے جوموضع پر ہلاد پور ضلع غازی پورسے منگا کر مسٹر طامسن ایک ستون ۱۳۳ فٹ لمبا کھڑ اے جوموضع پر ہلاد پور ضلع غازی پورسے منگا کر مسٹر طامسن گورزمما لک مغربی وشالی نے نصب کرایا۔ یہ بڑا قدیم ہے اور اس پر قدیم زمانے کی ایک تحریر کندہ ہے۔ اس کے نیچ مسٹر طامسن نے کتبہ بھی لگا دیا ہے۔

این ستون زمان قدیم درموضع پر بها د پورمتعلقه ضلع غازی پوربهم رسید بموجب هم جناب مستطاب معلی القاب نواب جیمس ٹامسن صاحب بها درلفٹنٹ گورنرمما لک مغربی وشالی او نیز اعانت اخراجات بار برداری از طرف جناب محدوح وسعی جناب ولیم کا مزاه ممثن صاحب لفٹنٹ سکنڈ فوزیلیرس ۱۸۵۴ء بمقام بنارس رسید وحسب الارشاد گورنمنٹ الیکنس صاحب لفٹنٹ بنگال انجینیرس درماه می ۱۸۵۳ء برپا گردید۔

جنوری۱۸۵۳ءمطابق۲۶۰فصلی میں اس کالج کا افتتاح ہوا۔اب جمہوری حکومت نے اس کالج کی حیثیت بدل کرسنسکرت یو نیورٹی کردی ہے اور بہت سی عمارتیں اور ہوسٹل اس میں تعمیر ہو چکے ہیں ہے

ل مورند ارنوم رع ۱۸۴ و کواس مارت کاسٹ بنیادمهاراجابنارس نے رکھاتھا۔ عب نعمانی سے اس کی مزید تنصیلات کے لیے صفحہ ۵۸ کا حاشیہ نبر اللاحظ فرمائیں۔ عب نعمانی

ناريغ للأربئار

### ۲۵ - هريش چندر کالج:

میداگن پرواقع بیکالج بھارتیندو ہریش چندر کے نام سے ہے جسے انہوں نے المحاء میں پہلے اپنی رہائش گاہ واقع چو کھمبامیں صرف پانچ طلبہ سے شروع کیا تھا۔ ابتداء میں اس کا نام چو کھمبا اسکول تھا۔ ان کے انتقال کے بعدا نہی کے نام سے موسوم ہوائے

### ٢٦ ـ نواب امين الدوله پسرنوابش الدولة:

#### ۸ رستمبر ۱۸۵۴ءم • ۱۲۷ھ کوامین الدولہ پسر نواب شمس الدولہ ساکن درگا کنڈ

اید بابوگو پال چند کے صاحبزادے تھے۔اصل نام ہریش چنداور بھار تیندوخطاب تھا جے یہاں کی عوام نے ان کی ادبی علمی خدمات سے متاثر ہوکر انہیں دیا تھا جس کا مفہوم 'ہندوستان کا چا ند' ہے۔ان کی ولادت بنارس ہی میں مرحتبرہ ۱۸۵ء میں ہوئی تھی جبکہ انتقال جنوری ۱۸۵۵ء میں بہت ہی کم سنی کے عالم میں ہوا۔ان کی اس کم سنی میں گوں ناگوں خصوصیات اور بہت ساری صلاحیتوں نے انہیں اہل بنارس کا ہردل عزیز بنادیا تھا، آج بھی ان کے اہل خاندان کو اس فقد رکی نگاہ سے دیکھا جا تا ہے۔اس وقت اس خانوادے میں جناب گریش چند چودھری صاحب ہیں جو محار تیندوجی کے ملمی وادبی وارث وامین ہیں۔ عب نعمانی

ع طلبه كى بردهتى تعداد كے پيش نظر ١٩١٠ء ميں يه كالج وہاں سے ميدا كن منتقل كرديا كيا۔ جہاں اس قت پندره ہزار طلبه زیرتعلیم ہیں۔اس كے ماتحت كالج ہیں۔[ا] انٹرمیڈیٹ كالج[۲] وگرى كالج[۳] بالكاو دیالیہ[براے نسواں] اس وقت اس كانام ہریش چندر پوسٹ گر يجو بث كالح ہے۔ع بنعمانی[بحوالہ جناب گریش چند چودھرى جوائے نے سكر یٹرى ہریش چند پوسٹ گر يجو بث كالج بنارس]

سانواب امین الدولہ کے دو بیٹے عابد علی جھوٹے بھائی اقبال الدولہ سے جوبادشاہ باغ بنارس سے متصل قبرستان میں مدفون بھی ۔ ایس امین الدولہ کے دو بیٹے عابد علی دِحفر علی سے جن کی اولاد کاسلسلہ منقطع ہوگیا۔ جبد دوسرے بھائی اقبال الدولہ کی سل کی کوگ آج بھی موجود ہیں۔ پہلے بدلوگ درگا کنڈ میں واقع ۲ را یکڑ مہارڈ سمل رقبے پر شمتل ایک اصاطے میں رہائش کے الوگ آج بھی موجود ہیں۔ پہلے بدلوگ درگا کنڈ میں وی ڈی اے نے تقریباً ۵ بسوہ زمین کو چھوڑ کر بقیہ زمینوں کوائی بھی تھے جیسا کہ او پر متنوں پر نوابوں کی تقریبر کردہ ان کی رہائش گاہیں، بارہ دری شیش محل وغیرہ موجود سے سب منہدم بھی تحویل میں نوابوں ہی کے کوگ ۔ باتی ماندہ ذمین پر آج صرف امام باڑہ درہ گیا ہے جہاں محرک میں جناب مرزا پیارے حسن صاحب بھی دور سے ادا کی جاتی ہیں۔ اس اس گھرانے کے سارے لوگ درگا کنڈ سے نعمل ہوکر شیو پورٹی رہائش پزیر ہیں جہاں ان لوگوں کی پہلے ہیں۔ اب اس گھرانے کے سارے لوگ درگا کنڈ سے نعمل ہوکر شیو پورٹی رہائش پزیر ہیں جہاں ان لوگوں کی پہلے ہیں۔ اب اس گھرانے کے سارے لوگ درگا کنڈ سے نعمل ہوکر شیو پورٹی رہائش پزیر ہیں جہاں ان لوگوں کی پہلے ہی زمینداری تھی نواب صاحب ندگور کاسلسلہ نسب نواب میں الدولہ تک اس طرح ہے: نواب پیار رابن نواب الدولہ ابن نواب کا ظم علی مرزاابن نواب واجد علی مرزاابن نواب واجد علی مرزاابن نواب واجد علی مرزاابن نواب واجد علی مرزاابن نواب داراب جنگ بہادرابن اقبال الدولہ ابن خس بھی کھی فاصلے پر واقع محلہ نواب نائی الدولہ بھی کہا تھوں کے قاصلے پر واقع محلہ نواب نائی الدولہ بھی کھی فاصلے پر واقع محلہ نواب نائی الدولہ بھی کہا تھوں کو محلہ نواب نائی کھی فاصلے پر واقع محلہ نواب نائی کو الی کنٹر کو الی کنٹر کی کھی فاصلے پر واقع محلہ نواب نائی کو سے مصل مغربی سے میں کی کھی فاصلے پر واقع محلہ نواب نائی کو الی کورٹ کے معمول مغربی سے میں کی کھی فاصلے پر واقع محلہ نواب نائی کی کی کھی فاصلے پر واقع محلہ نواب نائی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کھی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ ک

14.

نے جونواب اودھ سعادت علی خال کے خاندان سے تھے،انقال کیا۔ان کے وارث امین الدولہ عابدعلی مرزا وجعفرعلی مرزا تھے جن کی اولا داب تک موجود ہے۔ بنارس کے مسلمان رئیسوں میں باعتبارِ امارت اعلیٰ درجہ کی طبیعت رکھتے تھے۔

### ٢٧\_نواب واجد على خان ، او درة:

۱۲۷۲ھم ۱۸۵۲ء میں نواب واجدعلی خاں ملک اودھ ضبط ہونے کے بعد کلکتہ جاتے ہوے بنارس آئے اورمہارا جابنارس کی کوٹھی واقع ندیسر میں قیام کیا۔

### ۲۸\_مسجد دائم خال:

الدے مولا ہے الدے مارکئیں اردلی بازار کے صاحبزادے مولا بخش خال نے الدے نام سے مجد دائم خال تغییر کرائی معادت خانہ اسلام ہفت خال نے الدے نام سے متجد دائم خال تغییر کرائی می عائدان آباد کا دہ تاریخ ہے جس سے سال تغییر ۱۲۵۳ھ برآ مدہوتا ہے۔ اس کے متولی اسی خاندان کے لوگ ہوتے آئے ہیں۔ فی الحال محمد صنیف خال صاحب متولی ہیں ﷺ

ال ١٣٠٠ جولائي ١٨٢١ عواوده كے شاہ فا خدان ميں يہ پيدا ہو ہے۔ پورانام ابوالمنصو رسكندرشاہ بادشاہ عادل قيمر زماں سلطان عالم مرزامحمہ واجد على شاہ افتحر تھا۔ والد كانام امجد على شاہ [متوفی ١٨٢٤] تھا۔ ان كے والد امجد على شاہ كے دور خلافت ميں ايسٹ انڈيا كمپنى فوجى اور سياسى حيثيت ہے اودھ كے معاملات ميں اتفاعاوى ہو چكى تھى كہ دو مرف موقع كى علاش ميں تھى كہ اس حکومت كوكس طرح اپنے قبضے ميں لے ليا جائے۔ سو ساتفاق كہ واجد على شاہ كى مرف موقع كى علاش ميں تفاعاوى كہ و المسال الله على وعيا تى كے ايسے اللہ امات ميں تخت نشينى كے بعد جلد ہى ان كے خلاف بدھى واختیاراوران كى ناا بلى وعيا تى كے ايسے السے اللہ اللہ تولي الرامات معزولى كہ يجھ نہ تھا، چنا نچے انہيں معزول كرديا گيا، جس كے بعد وہ جلاوطن ہو كئے كہ ان كاعلاج سوائے معزولى كے بچھ نہ تھا، چنا نچے انہيں معزولى كرديا گيا، جس كے بعد وہ جلاوطن ہو كئے۔ پھر كيم مجر كم مجمر كم محمد اللہ كامؤر خدا المرباج الموائے قال كركئے۔ واضح ہوكہ يہ سلطنت اودھ كے گيار ہو يم اور آخرى فرماز واضح ہوكہ يہ سلطنت اودھ كے گيار ہو يم اور آخرى من فرماز واضح ہوكہ بوليا ہوگيا، اب اس وقت جناب حاجى محمد شوكت صاحب ساكن ادولى بازاراس منصب برفائز ہيں، جودائم خال كے خاندان كے نہيں ہيں۔ يونكہ محمد صفح خال كے انقال كے بعداس خاندان ميں اس منصب برفائز ہيں، جودائم خال كے فاندان كے نہيں ہيں۔ يونكہ محمد ضف خال كے انقال كے بعداس خاندان ميں اس منصب كے لائق كی محف كے نہ ہونے كے باعث اب قوليت كامنصب اس خاندان ميں نہ بحداس خاندان ميں اس منصب كے لائق كی محفول كے نہ ہونے كے باعث اب قوليت كامنصب اس خاندان ميں اس منصب كے لائق كی محفول كے نہ ہونے كے باعث اب قوليت كامنصب اس خاندان ميں اس منصب كے لائق كی محفول كے نہ ہونے كے باعث اب قوليت كامنصب اس خاندان ميں اس منصب كے لائق كے خود مدونے كے باعث اب قوليت كامنصب اس خاندان ميں نہ ہونے كے باعث اب قوليت كامنصب اس خاندان ميں نہ ہونے كے باعث اب قوليت كامنے كے انتقال كے بیں نہ ہونے كے باعث اب قولي كے باعث اب قولي كے باعث اب تھاں كے انتقال كے باعث اب قولی كے باعث اب تو باعث کے باعر کے باعث

#### ٢٩\_غدر:

شهر بنارس بالکل محفوظ ر با اور راجا دیونرائن کو بحسن کا رگز اری 'راجا بهادر' کا گورنمنٹ سے خطاب ملا۔

#### ۳۰\_اجراء ريل گاڙي:

۱۲۷۵هم ۱۸۵۹ء میں بنارس میں ریل جاری ہوئی اور مہاراجا ایشری پرشاد نرائن سنگھ[م۱۸۵۹ء] نے ریل کا سفر کرکے کان پور پہنچ کر گورنر لارڈ کیننگ کے سے ملاقات کی۔

### ا٣-وفات مهارا جابا بو پرسده نرائن سنگه والی بنارس:

۱۲۷رمضان ۱۲۵ء مطابق ۱۸۹۶ء میں مہاراجا پرسدھ نارائن کے انتقال کیاجو بابو پر بھوز ائن سکھ والی بنارس کے والد تھے لیکن بوقت انتقال رانی صاحبہ مل سے تھیں، چنانچہ مہاراجا کے انتقال کے چندماہ بعد بتاریخ ۱۸رزیج الاول

لے بیے۱۸۵۷ء کے غدر کے دوران ہندوستان کا گورنر جنر ل تھا۔۱۲ روئمبر۱۸۱۲ء کولندن میں پیدا ہوااور ۱۸ جون۱۸۲۲ء کوانقال ہوا۔ع ب نعمانی

قاريغ كأربتار سر

۲۲اه۲۷ رنومبر۱۸۵۵ء کوهونی۔

### ۳۲ \_عیدگاه کاشی و دیا پیچے:

مہاراجا ایشری پرشاد نرائن سنگھ نے اپنی زندگی میں بہت سے کارہاے نمایاں انجام دیے۔ان میں خصوصیت کے ساتھ ودیا پیٹھ کی عیدگاہ قابل ذکرہے جس بريدكتبه بهى لگاموات:

> " زمین احاطه سجد عیدگاه باز امهاراجه سر بر بھونرائن سنگھ بہادر جی سی آئی ای والی بنارس نے بھال شفقت ومبر بانی واسطے اواے کار فرہی یعنی نمازعیدین وغیرہ کے اہالیان اسلام کوبلاسی معاوضہ کے عطافر مائی۔"

بیعیدگاہ بالکل لب سڑک کاشی و دیا پیٹھ کے صدر دروازے کے سامنے واقع ہے۔

#### ۳۳\_کاشی و دیا پیچه:

ا ۱۹۲۱ء میں بابوشیو برشاد گیت[آنجهانی ۱۹۳۴ء]نے ۱۹۲۱ء میں اس ادارے کوقائم کیاجس کی حیثیت بعدمیں یونیورٹی کی ہوئی۔اس کاسٹ بنیاد مہاتما

اسعیدگاه کومسلمانوں کے حوالے کرنے کا پس مظربہ ہے کہ اس زمین پرابتداء میں سلمانوں نے عیدین کی نماز پڑھنی شروع کی تھی جس پرکوئی ممانعت نہ تھی ،رفتہ رفتہ جب مستقل نماز ہونے لگی اور پچے تغییر ومرمت کا کام بھی ہونے نگا تو شہری انتظامیہ کی طرف سے مداخلت ہوئی جس کے خلاف اس زمانے کی اہم ساجی شخصیت جناب مولوی فیض القدیری جانب ہے ایک درخواست کمشنر کودی گئی کہ ہم لوگ ایک عرصہ سے اس زمین پرنماز اواکرتے چلے آرہے ہیں لہذاامسال راجا کی جانب ہے روک ٹوک کی وجہ دریافت کی جائے۔ چنانچے کمشنر نے مہارا جاایشری پرشا دنرائن سکگھ كو خط لكهااورتاكيدي طوريريم بهي لكه دياكه چونكه كم ايريل كوعيد ب، لبذااس تيل كوئي فيصله موجانا حاسة مهارا جا نے اس معاملہ میں روک ٹوک اپنی شان کے خلاف سمجھ کراس زمین کوعام مسلمانوں کوعیدین کی نماز اوا کرنے کے لیے مستقل طور پردے دی۔اور چونکہ مہارا جا صاحب پر بھونرائن سنگھ سے کافی محبت کرتے تھے،اس لیے عیدگاہ ندکور پر بھو نرائن سنگھ کی جانب ہے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتبے میں بجاےایشری پرشا دنرائن کے پر بھونرائن سنگھ کھھا گیا ہے۔[تاریخ بنارس ٣٢٢٥ ميري وقف بور ولكهنو من مندرج إوراس ناچيز كزير صدارت كميني ك وريداس كاسارااتظام وانفرام عمل مين تاب-عب نعماني

115

Scanned by CamScanner

گاندهی [مقتول ۱۹۴۸ء] کے ہاتھوں مورخہ اافروری ۱۹۲۱ء کورکھا گیا۔اس موقع پر پنڈت جواہر لال نہرو،مولا نامحد علی جوہر،مولا ناابوالکلام آزاد، جمنالال بجاج وغیرہ بھی موجود تھے۔

### ۳۴-مرزار جب علی بیگ سرور:

آپ ایک با کمال ادیب ، مایهٔ ناز شاعرادر غازی الدین حیور والی لکھنو،

[متوفی ۱۸۲۷ء] ونواب واجد علی شاه [متوفی ۱۸۸۷ء] کے جمعصراور مرزافانی نوازش میرسوز کے شاگر درشید تھے۔ ۲۷ زی قعدہ ۱۲۵۵ھ م ۱۸۵۹ کومہارا جاایشری پرشاد و نرائن سنگھ بہادر کاشی نریش والی بنارس [متوفی ۱۸۸۹ء] نے انہیں اپنا خاص شقہ بھیج کر بنارس طلب کیا، چنانچ سر ور بنارس آئے۔ مہارا جا موصوف نے بے انہا قدر کی اور انہیں اپنا مہمان بنایا۔ یہ آخر عمر تک تقریباً دس سال یہیں رہ گئے۔ گزار سرور' اور شبستان سرور' بنارس ہی میں تصنیف کیس جو حدائق العشاق کا ترجمہ ہے اور مرزا غالب [متوفی بنارس ہی میں تصنیف کیس جو حدائق العشاق کا ترجمہ ہے اور مرزا غالب [متوفی المعناق کا ترجمہ ہے اور مرزا غالب [متوفی میں جو بیہے :

"سجان الله خداكی كیا نظر افر وزصنعتی بین، تعالی الله كیا جرت آور قدرتین بین ـ بید جو مدائق العثاق كافاری زبان سے عبارت اردومیں نگارش پاتا ہے، ارم كا زمین دنیا سے اٹھ كر بهارستان قوس كے ایک باغ میں جاتا ہے۔ وہال حضرت رضوان ارم كے فل بند وآبیار ہوں ـ یہاں مرز ارجب علی بیگ صاحب سر قرحدائق العثاق كے حفيفہ نگار ہوں ـ اس مقام پر بیج میر زجوموسوم بداسدالله اور مخاطب بہ مجم الدولہ اور شخلص بہ غالب ہے، خدا لے جہال آفرین فہم وادراک سرور سحر بیان كا اردوكی نثر میں كیا پاید ہے اوراس بزرگواركا كلام شاہد معنی كے واسطے كیا گراں پاید ہے؟

سرور کے بنارس میں قیام کے دوران دیمبر ۱۸۹۱ء میں مہارا جا پٹیالہ مہارا جا بنارس سے ملنے کے لیے آئے ، اس موقع پر مہارا جا پٹیالہ نے سرورکوسونے کے کڑے رین سر

ی جوڑی دی تھی۔

سر ورنظم اورنٹر دونوں میں یکنا تھے۔بعد خرابی اودھ ملازم ریاست بنارس ہوے۔مہاراجا سے پہلی ملاقات ندیسر کی کوشی میں ہوئی جو برناندی سے قریب ہے۔سر ورنے بطورلطیفہ کہا:

" حضور کی بدولت پیری میں برناد یکھا" <sup>لے</sup>

مہارا جابیہ جملہ س کربے حد خوش ہو ہے۔

سر وراردوشعراء کے اساتذہ میں تھے، شاعراورصاحب دیوان اورا فسانہ نگار بھی تھے۔افسانہ میں ان کی مشہور کتاب فسانۂ عجائب ہے جس میں اس عہد کے لکھنؤ کی مکمل تصویر ہے۔

۱۲۶۳هم ۱۸۴۷ء میں محمد واجد علی شاہ [متوفیٰ ۱۸۸۷ء] کی تخت نشینی پر بیہ قطعہ تاریخ لکھاتھا:

> بہار جوش پہ ہے اورنی ہے کیفیت سرورسب کو ہے کہتے ہیں متقی ورند جوزیب تخت ہوا شب کوشاہ نیک لختر ہوا ہے سال جلوس اس لیے مجانع ہند

ایڈورڈ ہفتم کی شادی کے موقع پرمہاراجا بنارس کی فرمائش پرسرور نے ایک تہنیت نامہ بعنوان نثر ہنٹر ہ نثار تحریر کیا، جو کافی پسند کیا گیا۔

سرور کے علمی شاہ کاروں میں فسانہ عجائب، سرورسلطانی، شرارعشق، شگوفه

ا: اس جملے کا دومفہوم ہے۔ پہلاتو یہ کہ حضور کی بدولت بڑھا ہے میں جوانی دیکھی اور دوسرامفہوم یہ ہے کہ بڑھا ہے میں برناندی دیکے رہا ہوں۔فاری میں 'برنا' بمعنیٰ 'جوان' ہوتا ہے۔ عب نعمانی

کے: اس کا پورانام البرث ایڈورڈ (Albert Edward) تھا۔ 9 نومبر ۱۸۴۱ء کو پیدا ہوا۔ ۲۲ر جنوری ۱۹۰۱ء سے اپنے اس کا پورانام البرث ایڈورڈ (Albert Edward) تھا۔ 9 نومبر ۱۹۰۱ء کی پیڈیا] یوم وفات ۲ مئی ۱۹۰۰ء تک ہندوستان کا حکمر ال رہا۔ عب نعمانی [بحوالہ وکی پیڈیا]

# ٣٥\_نواب محميلي،خان آف ٽونک:

ہندوستان کی تاریخ میں بیک وقت مسندعلم اورمسندسیاست پرجلوہ افروز ہونے والی شخصیات میں آپ کانام نامی زندہ جاویدرہےگا۔ کیوں کہ اللہ تعالی نے آپ کوعلم اور ملک دونوں نعمتوں سے نوازاتھا۔ آپ ٹونک کی ریاست کے فرمانروا تھے، جو کاماء میں عالم وجود میں آئی اور جوراجستھان کی ریاستوں میں واحد مسلم ریاست تھی۔ اس کے بانی نواب امیرالدولہ محدامیر خال تھے جوایک بہادرافغانی تھے۔

جب ١٨٥٤ء ميں ہندوستان ميں انگريزوں كے خلاف علم جہاد بلندہوا، جے انہوں نے عدر كانام ديااوراس كے نتيج ميں بے شارمسلمانوں كوتہہ تيج كيا گيا، نواب محم على صاحب انگريزوں سے مسلمانوں كے اس قتل عام كابدلہ لينے كى فكر ميں تھے، كيئ افسوس كہ ان كے كچھ قربى لوگ ہى انگريزوں كے وفادار نكلے جنہوں نے انگريزوں كو افسوس كہ ان كے كچھ قربى لوگ ہى انگريزوں كے وفادار نكلے جنہوں نے انگريزوں كو نواب صاحب كے ارادوں سے باخبر كرديا نتيجہ يہ ہوا كہ آپ كوراجستھان اسٹیٹ كولاوہ كواب صاحب كے الزام ميں سرغنہ قرار دے كر تخت و حكومت سے معزول كركے بنارس بھیج دیا گیا اور یہاں انگریزوں نے بجم بعناوت آپ كونظر بندكردیا۔

بنارس میں نواب صاحب کا قیام ۲۰ سال رہا ۔آپ کا دربار علماء، شعراء و

ارباب فن سے معمور تھا۔ آپ کے یہاں جگر مراد آبادی[متوفی ۱۹۲۰ء] کے والد ملازم تھاور یہیں ۱۸۹۰ء] کے والد ملازم تھاور یہیں ۱۸۹۰ء میں جگر پیدا ہوے۔

نواب صاحب ایک زبردست عالم تصاور آخر عمر تک تصنیف و تالیف سے شغف رکھا اور رفاہ عام کے بہت سے کارنامے انجام دیے۔ آپ کا قیام نواب پیلس نرائن پور میں تھا، جو بعد میں مسمار ہو کر بھو جو بیر میں واقع یو پی کالج کی تعمیر کے وقت اس کے احاطہ کے اندر شامل ہوگیا۔ اپنے کل سے قریب ہی نواب صاحب نے ایک مسجد بھی تعمیر کرائی تھی، جو چھوٹی مسجد نواب ٹونک کے نام سے اب بھی یو پی کالج کے احاطہ کے اندر موجود ہے۔

### ٣٦\_مسجدنواب ٹونک:

نواب صاحب نے بنارس میں دوسری عالیشان مجد شیو پورروڈ پرواقع گلٹ بازار میں • ۱۲۸ھ م ۱۲۸ء میں تعمیر کرائی جو بالکل لب سڑک واقع ہے اور نواب ٹونک کی مجد کے نام سے مشہور ہے۔اس کے صدر دروازے پرید کتبہ لگا ہوا ہے:

> در مسجد خواب شد تغییر سن تغییراو چول کرد نگاه پئتاریخ مصرعه استاد یاد آمد شم زد نگاه از سرقل و دانش گفت باب بندا کباب بیت الله

نواب صاحب نے ۱۳۱۲ھ م۱۸۹۸ء میں انتقال فرمایا، اور فرکورہ مسجد کے احاطہ میں وُن ہوے۔آپ کے تفصیلی حالات میری دوسری تصنیف میزکرہ مشاکخ



27-نواب سکندر بیگم صاحبہ والیہ بھو پال کی بنارس تشریف آوری:

ا۱۸۹ء میں نواب سکندر بیگم صاحبہ والیہ بھو پال کسی ضرورت سے بنارس تشریف لائیں۔ایشری پرشاد فرائن سنگھ مہارا جا بنارس نے ان کی خدمت میں چندا شیاء بطور تحفہ بھی بیاں۔ کانومبر ۱۸۹۱ء کومہا دا جا بنارس نے ان کے خیمے میں ملاقات کی اور اس کے دوسرے دن بیگم صاحبہ مہا دا جا کی کوشی پر آئیں۔

کرنیل جان بی اسیرن بهادری پی پولیٹ کل ایجنٹ بھو پال اور نواب صدیق حسن خال صاحب بہادرومحمہ جلال الدین مدار المہام وغیرہ بھی ساتھ آئے تھے۔

### ۳۸\_سرسیداحدخان:

۱۲۸۳ هم ۱۸۷۷ میں بحثیت جج آپ کاغازی پورسے بنارس تبادلہ ہوا۔ قیام مقبول عالم روڈ برناندی کے کنارے مورکی کوشی کے اندر تھا۔ یہ عمارت آج بھی موجود ہے۔

یہال سرسید نے رفاہ عام کے بہت سے کام کیے۔اس سے پہلے جب سرسید ۱۲۸۰ھ ۱۲۸۰ھ میں عازی پور میں مقیم سے، اس وقت دیونرائن سنگھ مہاراجا بنارس کی سرپرتی میں وہال مدرسہ پشمہ کرحت اور مسلمانوں کوسائنس وجدید تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے عازی پور بی میں سائنڈیفک سوسائٹی نامی اوارے کی بنیاد رکھی۔اس کے علاوہ 'رفیع الاخبار' کے نام سے بنارس سے ایک اخبار بھی جاری کیا جومنٹی سید فداحسین کی اوارت میں جواہراکسیر پرلیس محلّہ سلیم پورہ میں چھپتا تھا۔ یہ بنارس کا سب پرانا پرلیس تھا جو ڈاکٹر غلام ربانی حمیدی ساکن سلیم پورہ بنارس کے مکان میں واقع تھا۔ بنارس کے زمانہ قیام میں سرسید کو یہ خیال ہوا کہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج بنارس کے زمانہ قیام میں سرسید کو یہ خیال ہوا کہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج سے کوئی طریقہ بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ کا ۱۸۸ھ میں انہوں نے بنارس میں اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی اوراسی سال ایک شفاخانہ بنام 'ہومیو ڈسپنسری اینڈ ہاسپٹل' کھولا جواسی کمیٹی ایک کمیٹی بنائی اوراسی سال ایک شفاخانہ بنام 'ہومیو ڈسپنسری اینڈ ہاسپٹل' کھولا جواسی کمیٹی ایک کمیٹی بنائی اوراسی سال ایک شفاخانہ بنام 'ہومیو ڈسپنسری اینڈ ہاسپٹل' کھولا جواسی کمیٹی ایک کمیٹی بنائی اوراسی سال ایک شفاخانہ بنام 'ہومیو ڈسپنسری اینڈ ہاسپٹل' کھولا جواسی کمیٹی کا کہر سے کی کی بنائی اوراسی سال ایک شفاخانہ بنام 'ہومیو ڈسپنسری اینڈ ہاسپٹل' کھولا جواسی کمیٹی کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کوری کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کھوری کی کھوری کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھو

کے ماتحت تھا۔اس کے صدر مہارا جا بنارس اور سکریٹری خود مرسید تھے۔اس شفا خانہ کا چرچا چند ہی دنوں میں دور و نزدیک تک ہوگیا، چنانچہ پہلے ہی مہینے میں ۵۱۸ مریض آئے۔سرسید نے اس کے اصول علاج پر ایک لکچر بھی دیا اور ایک رسالہ بھی لکھ کرشائع کیا۔اس سنہ میں بنارس کے چند سربر آ وردہ ہندووں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہوسر کاری عدالتوں سے اردو زبان اور فاری خطموقوف ہوجائے اور اس کی جگہ بھاشا زبان جاری ہوجو دیو ناگری میں لکھی جائے۔چنانچہ اس کام کے لیے ہندووں نے کربان جاری ہوجو دیو ناگری میں لکھی جائے۔چنانچہ اس کام کے لیے ہندووں نے کمیٹیاں بنائیں ،سجائیں کیس اور گورنمنٹ کو میمورنڈم بھیجے۔سرسید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھاجب مجھے یقین ہوگیا کہ اب ہندواور مسلمان کو بطور ایک قوم کے دونوں کو ملاکر موقع تھاجب مجھے یقین ہوگیا کہ اب ہندواور مسلمان کو بطور ایک قوم کے دونوں کو ملاکر موقع تھاجب میں مضامین لکھے جس کی ساتھ چلنے کی کوشش کرنا محال ہے۔سرسید نے اردو کی حمایت میں مضامین لکھے جس کی وجہ سے اس وقت اردو کے مخالفوں کی تدبیر میں کارگر نہ ہو تکیس۔

### انگریزی رکھی گئی۔

سرسیدن تهذیب الاخلاق کے ساتھ ہی ۲۹رد مبر ۱۸۷۰ کو بنارس میں ایک کی۔ اس کے مقاصد کا اعلان پہلے ہی ہے اشتہار و کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانال قائم کی۔ اس کے مقاصد کا اعلان پہلے ہی ہے اشتہار و اخبار کے ذریعہ کرادیا تھا اور اس کے لیے مضامین نگاری کرائی گئی جس کا اعلان کرایا گیا اور انعام بھی دینے کا وعدہ کیا گیا۔ اس سلسلے کا پہلا انعام مولوی سیدا شرف علی ایم اے کو ملاجو اس ذمانے میں بنارس کالج کے طالب علم تھے۔

سرسید کے وقت میں بنارس کا صحافتی مقام بہت او نچاہو گیا تھا۔اس سلسلے میں بنارس کی پیخصوصیت قابل ذکر ہے کہ یو پی میں ہندووں کا پہلا اخبار ۱۸۳۰ء میں بنارس سے شائع ہوا جس کا نام سدھا کراخبار تھا۔اس کے ایڈ پیٹر تاراموہن متر تھے۔

ناریخ کاربنار ا

ا: اس اخبار کااصل نام محمد ن سوشل ریفار م نقار اس میں تمام مضامین اردومیں چھپتے تھے۔ صفحات کی تعداد ۸ یا ۱۲ ہوا کرتی تھی۔ اس کے اجراء کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کوجد پرتہذیب اور سائنس کے فوائدے روشناس کرانا تھا تا کہ وہ ایک تہذیب یا فتہ اور ترتی یا فتہ قوم بن سکیس۔ اس اخبار میں ایسے ایسے مضامین آپ نے تحریر کیے جن کی بدولت مسلمانان ہند کے خیالات میں انقلاب عظیم پیدا ہوا اور علی گڑھتح کیکی بنیاد پڑی۔ عب نعمانی [ بحوالہ

اس کے علاوہ غدر ۱۸۵۷ء سے تقریباً ۳۵ سال پہلے گووندگروناتھ کی ادارت میں 'بنارس اخبار اردومیں نکتارہا۔ اس اخبار کومہار اجا نیپال سے مدومای تھی۔ پھر ۱۸۵۱ء میں 'باغ وبہار' کے نام سے مہار اجا بنارس کی سر پرستی میں ہندووں کا دوسرا اردو اخبار نکلا۔ پھر ۱۸۵۱ء میں ' آفتاب ہند' کے نام سے تیسرا اخبار نکلا۔ اس کے ایڈیٹر بابو گووند رگھوناتھ تھے۔ اس کے بعد ہندووں کے مختلف اخبار نکلتے اور بند ہوتے رہے، کیکن سرسید کا ' تہذیب الاخلاق' کافی دنوں تک نکاتا رہا۔ ابتدا میں سرسید نے 'مسلمان سوشل ریفارم' کے نام سے بھی ایک اخبار بنارس ہی سے جاری کیا تھاجس کا مقصد مسلمانوں کو بیدار کرنا اور تعلیم وروزگار کے متعلق ان کو ہوشیار کرنا تھا۔

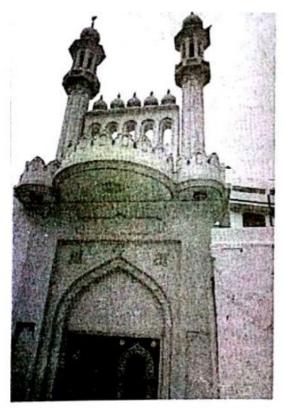

# ٣٩\_مسجدلوبليه كبير چورا:

کبیر چورااسپتال کے اعاطہ کے اندرایک چھوٹی سی مسجدھی جواسپتال کی تعمیر کے وقت شہید ہوگئ جس سے مسلمانوں میں غم وغصہ کی اہر دوڑ گئی۔اس زمانے میں سرسید غازی پورمیں جج تھے۔انہوں نبارس آ کرمسلمانوں کو مطمئن کیا اور لوہٹیمیں ۱۳۰۳ھم ۱۸۸۸ میں ایک زمین اپنے نام سے خرید کر وقف فی سبیل الله میں ایک زمین اپنے نام سے خرید کر وقف فی سبیل الله کر کے اس پر مسجد تعمیر کرائی۔

# مه \_ دُيوك الفريثي بسر ملكه وكثوريه:

۱۲۸۵ هم ۱۸۹۹ء میں ۱۷ جنوری کو ڈیوک الفریڈ پسر ملکہ وکٹوریہ مع لارڈ میوبسیاحت ہند بنارس آئے جن کے استقبال میں بہت چراغاں کیا گیا۔

ا: بداراگت ۱۸۴۳ء کو پیدا ہوے اور ۱۳ رجولائی ۱۹۰۰ وکوانقال کیا۔ عب نعمانی [ بحوالہ وکی پیڈیا] ۲۹۱

اسم مسجد بإزاو دهو بوراه:

۱۲۸۲ھ میں مسجد بازنتمیر ہوئی جے ساکنان محلّہ اودھو پورہ نے تعمیر کرایا۔ محراب پرایک کتبہ بھی نصب ہے۔

۲۲ - سيدتراب على خال بها درسيه سالار:

سم المسلامين نواب شجاع الدوله مختار الملك سيدتر اب على خال سيد سالا رنائب سلطنت حيدر آبار بنارس آئے۔

۳۲۷\_جنگلی شیر کا واقعه:

مالاهم اماء کوایک جنگلی شیر رات کے وقت جنگل کی طرف سے شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے مارنے کی تدبیریں کی گئیں، جس کے نتیجے میں اکثر اشخاص زخمی ہوے۔ آخر کا را کیک بندوق سے مارا گیا۔

۴۴- پرنس آف ویلز کی صحت پر بنارس میں جشن:

۱۲۸۸ هم ۱۸۷۱ میں ۲۷ فروری یوم دوشنبہ بوقت صبح باہتمام سیداحم خال بہادر نجم الہند و بحج بنارس، وسیدعلی حسن صاحب تحصیلدار کے اہتمام سے کثیر تعداد میں

ل: یدمجداب انجمن کی مجد کے نام سے مشہور ہے جس کی وجہیہ کے انجمن تعلیم الاسلام کے نام سے یہاں ایک ادارے کا قیام عمل بیس آیا تھا جس کے زیرا ہتمام مجد بلذا بیس ایک مدرسہ کے ذریعہ وی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔
یدرسہ کافی عرصہ تک چلالیکن کچھنا مساعد حالات کا شکار ہو کرکئی مرتبہ بند بھی ہوا ہلیکن اب بحد اللہ تقریباً دوسال سے بیدرسہ کافی عرصہ تا ہے مقاصد قیام کی شخیل میں مصروف ہے۔ یہ مجد ۱۹۹۱ء میں جدید تقمیر سے آراستہ ہو چکی ہے۔ اس کی تقمیر نوکے موقع پر جب نہ کورہ بالا کتے کو باہر نکا لنے کی کوشش کی گئی تو بوجہ کمز وراور ختہ ہونے کے وہ صحیح سالم باہر نہ نکالا جاسکااور اس کے کلاوں کو وہیں فن کر دیا گیا۔ عب نعمانی

تل: اس كانام البرث اليرور ( Albert Edward ) تھا۔ 9 نومبر ١٨٨اء ميں پيدا ہوااور ٢ منى ١٩١٠ ميں انتقال كيا۔ عب نعماني [ بحوالہ وكي پيڈيا]

> قار بيخ لأكرين الرسي المريخ لأكرين الرسي

مسلمانوں نے جمع ہوکراس بات کی خوشی منائی کہ وکٹوریہ کے لڑکے پرنس آف ویلز کو صحت ہوئی تھی اور شام ہندووں نے اپنی عباد تگا ہوں میں خوشیاں منائیں۔

### ۴۵ مسجد چھتہ تلے:

۱۸۷۱ھم ا ۱۸۷ء میں حرمت النساء بیگم ساکن چھتھ تلے نے بیمسجد تعمیر کرائی۔محراب کے اندرکتبہ بھی لگا ہواہے۔

٢٧ \_ كالى مسجد سليم يوره:

۱۸۹ه میں شیخ عبدالرحیم عرف رحیم دمٹری نے محلّہ سلیم پورہ میں ایک مسجد تغییر کرائی جو کالی مسجد کے اندر کرائی جو کالی مسجد کے اندر کے ہوے اس کتبہ پر درج ہے : ہوالقوم

آ نکه عبدالرحیم نیک شاه مسجدی ساخت پرصفاچوقیم سال تغیر اوچوں می جستم گفت ہاتف مقام ذکر طیم و کیا ہے۔ کم سند بدسیلا باور و یاء:

ا۲۹۱ھم ۱۸۷۵ء میں بارش اور گربن کے موقع پراس کثرت سے آدمی آرمی ارمی اور گربن کے موقع پراس کثرت سے آدمی آئے کہ وہا پھیل گئی اور کثرت سے لوگ مرے ۔اسی سال دریا میں اس قدرسیلاب آیا کہ دشا شمیدھ،کودئی چوکی ،نواب گنج وغیرہ میں لوگ کشتیوں سے آتے جاتے تھے۔ پھراس طرح کے سیلاب کا دوسرانمونہ ۱۹۱۱ء میں پیش آیا۔

۴۸ مسجد پر ملا دگھاٹ:

یہ سجد ۱۲۹ هم ۱۸۷ء میں تغمیر ہوئی۔اس کے بانی عبدالعزیز کے نام کا کتبہ

ا افسوس كم مجد فذكور كي تغير نوك موقع يربيكت ما نع موكيا-عب نعماني

. ناریخ کن*ار نار* 

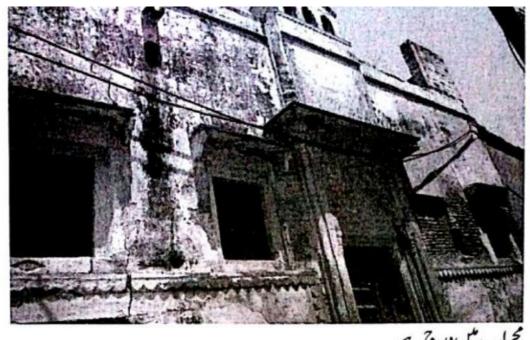

محراب میں درج ہے۔

# وهم بسركاري اسپتال:

۱۲۹۳ هم ۱۸۷۷ء میں ۵رجنوری کوانیج آراہے ایس برنس آف ویلز ولی عہدانگلتان ہندوستان کاسفرکرتے ہوہے بنارس آئے اوراسپتال کی بنیا در کھی۔

# ۵۰\_جلسة تهنيت ودربارعام:

سنه ١٨٤٦ مين كوئن وكثوريه نے اپنالقب قيصرة مندوشهنشاه ركھااوراس كي تهنيت میں بنارس میں ایک جلسہ ہوا اور گورنر جنرل وائسرائے ہندنے دہلی میں دربارعام کیا۔

### ۵-اسپتال کا جراء:

١٢٩٧هم ١٨٨٠ء مين لارؤين وائسرائے گورنر جزل بهادرنے بنارس آكر میتال موسومه رئس آف ویلز کوجاری کیا ،جس کی بنیاد ۱۸۷۵ میں ی<sup>و</sup>ی تھی۔

# ۵۲ مسجد انگلشيالائن:

١٢٩٨هم ١٨٨١ء ميں شخ نوبت صوبيدارساكن انگلشيالائن نے بيمسي تغيير كرائى مىجدكے اندرىيكتبدلگا ب: "نوبت تغيرم جد بذادر ٢٩٨ اھ"

### اوران کی بیگم نے اسی سندیں مسجد کے باہر کنوال تعمیر کرایا جس کے اندر پیکتبدلگا ہوا ہے: " زوجہ نوبت چاہ ساخت" « ا ۲۹۸

# ۵۳ ـ وفات مهارا جاایشری برشاد نرائن سنگه والی بنارس:

۲۰۲۱هم۱۲۰۹ میں مہاراجاایشری پرشادنے انقال کیا، جومہاراجا اور برے صاحب ذوق تھے۔ اور برت مائن سکھ [متوفی ۱۸۳۴ء] کے فرزند متنبی تھے اور برے صاحب ذوق تھے۔ انہوں نے مولوی سیدمحم صاحب مصنف عجب العجائب کو جولکھنو سے بنارس آئے تھے، انہوں نے مصاحبین میں شامل کیا۔ مہاراجاموصوف نے سبحۃ المرجان کا فاری ترجمہ کرایا۔ اور مرزاتقی درد نے مہاراجا کی خدمت میں حاضر ہوکرا ہے دست خاص سے لکھا ہوا اپنادیوان نذر کیا، جومہاراجا کی خدمت میں اب تک محفوظ ہے۔

# ۵۰ - جارج پنجم والی مندیکی بنارس میس آمد:

۰۲۳۱ههم۱۹۰۲ء۲۱رفر وری کو جارج پنجم والی مند بنارس آئے اور رکیس القوم

ا: ال مجد كا نكر نكم مين نمبر 8.21/6 مندرج بـ ٢٠٠٧ء مين جب ال مجد كى نئ تغيير مونے لكى توبيد كتب بسبب كن وروخت مون كى تغيير مونے لكى توبيد كتب بسبب كن وروخت مون كى نكروں ميں موگيا جودوبارہ لگانے كے قابل ندر با، چنانچه و بين ايك عرصه تك پر ار باجواب غائب موج كا بـ

صوبیدارصاحب نے جس زمین پریہ سجد تغیر کرائی تھی وہ دالمنڈی کی رہنے والی پر بیجان نامی ایک طوائف ہے ۱۸۷۹ء میں خریدی تھی صوبیدارصاحب کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، باوجود تحقیق کے معلوم نہ ہوسکا۔

اوپرمتن میں جس کنویں کا تذکرہ آیاہے وہ آج ہے دی سال قبل تک آبادتھا، لیکن وہ اب نہ صرف غیرآ باد، بلکہ اس علاقے کے بچھ ملک کی مشہور فرقہ پرست تنظیموں کے اداکین نے اس پرنا جائز قبضہ کرنے کا ناپاک منصوبہ بنالیاہے، جس کی پشت پناہی افسوس کہ اس علاقے [سکرول تھانے] کے قانون کے محافظ فرمارہے ہیں جس کی وجہ سے اس کنویں کی صفائی نہیں ہو پارہی ہے اور مصلیان مجد کو پریشانی در پیش ہے۔ عب نعمانی

ی : اس کا پورانام جارج فریڈرک ارنسٹ البرث (George Frederick Ernest Albert) تھا۔ سے بین موت کون دن میں پیدا ہوا۔ والد کا نام جارج ایڈورڈ (George Edward) [متوفی ۱۹۱۰] تھا می ۱۹۱۰ء سے اپنی موت کوندن میں پیدا ہوا۔ والد کا نام جارج ایڈورڈ (George Edward) متن ہوا اور ۲۰ جنوری تک برطانیہ اور برطانوی دولت مشتر کہ کا بادشاہ اور ۱۹۱۲ء میں شہنشاہ ہند کے عہد سے میشمکن ہوا اور ۲۰ جنوری اور ۲۰ جنوری اور ۲۰ جنوری بیڈیا آ

Y 4

مولانا الحاج خلیل الرحمٰن صاحبؒ [متوفیٰ ۱۳۵۳ھ] کے مکان واقع کچی باغ اور سردار رحمت اللّٰدصاحب[متوفیٰ ۱۸۸۰ء] کے مکان واقع کٹیمر پرآئے اوران دونوں حضرات کو 'خان صاحب' کا شاہی لقب بھی ملاجس کی تہنیت میں ۲۸رجب ۱۳۲۰ھم ۱۲ فروری 'خان صاحب' کا کی میں جلسہ ہوا۔

# ۵۵ ـ ندوة العلماء كا گيار هوان اجلاس اور علمي نمائش:

مولانا البلی نعمانی کی دور معتدی کا ایک خاص کام بنارس میں ۲۰۹۱ء میں ندوة العلماء کے گیار ہویں اجلاس کا انعقاد تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ۱۹۰۷ اپریل ۲۰۹۱ء کو بنارس کے ٹاؤن ہال میں ایک علمی نمائش بھی لگائی جواس وقت کے ماحول میں ایک نئی بنارس کے ٹاؤن ہال میں ایک علمی نمائش بھی لگائی جواس وقت کے ماحول میں ایک نئی چیز تھی۔ اس میں ہندوستان کے قدیم ترین تحریری سرمائے اور شاہی فرامین سجائے گئے تھے۔ شہر کے انگریزی حکام بڑے شوق سے اس میں شریک ہوئے ، خصوصاً کمشنرصاحب ایک ایک ایک چیز کونہایت غور سے دیکھتے جاتے تھے۔ علماء وفضلاء بھی دور دراز سے آئے ہوے جنہیں اگر چیز فرامین وغیرہ سے کوئی خاص دلچے نہیں تھی ایک فن حدیث کی جو نادر کتابیں مہیا کی گئی تھیں اور جن میں سے بعض صحیح بخاری سے بھی پہلے کی تصنیف تھیں ، نادر کتابیں مہیا کی گئی تھیں اور جن میں سے بعض صحیح بخاری سے بھی پہلے کی تصنیف تھیں ، نادر کتابیں مہیا کی گئی تھیں اور جن میں سے بعض صحیح بخاری سے بھی پہلے کی تصنیف تھیں ، نادر کتابیں مہیا کی گئی تھیں اور جن میں سے بعض صحیح بخاری سے بھی پہلے کی تصنیف تھیں ، نادر کتابیں مہیا کی گئی تھیں اور جن میں سے بعض صحیح بخاری سے بھی پہلے کی تصنیف تھیں ، نادر کتابیں مہیا کی گئی تھیں اور جن میں سے بعض صحیح بخاری سے بھی پہلے کی تصنیف تھیں ۔ ان کوخواہ مخواہ اپنی طرف مائل کرتی تھیں ۔

مشہور خطاطوں کے نمونے ، نادر کتابین مین کے ہاتھ کے مسود آ ، سلاطین وامراء کی تحریبی ، فرامین واحکام شاہی بکثرت فراہم کیے گئے تھے۔ بعض فرامین جو ہندی زبان میں تھے وہ تیرہ سوسال پرانے تھے۔ اسلامی زمانہ کے فرامین تغلق سے لے کر احمد شاہ پسرمجد شاہ کے زمانہ تک کے تھے۔ ان فرامین کود کیھنے سے اسلامی تہذیب تمدن کا صحیح اندازہ ہوتا تھا۔ ان کا کاغذ ، سیاہی ، شان خط جس تحریر دیکھنے کے قابل تھی۔ چھ چھ سو برس گزرجانے کے بعد بھی کاغذا پی حالت پر قائم تھے۔ سیاہی کا بیرحال تھا کہ لکھنے والا موبرس گزرجانے کے بعد بھی کاغذا پی حالت پر قائم تھے۔ سیاہی کا بیرحال تھا کہ لکھنے والا موبرس گزرجانے کے بعد بھی کاغذا پی حالت پر قائم تھے۔ سیاہی کا بیرحال تھا کہ لکھنے والا موبرس گزرجانے ہے۔ اس نمائش کی مفصل کیفیت 'مقالات شبلی' جلد ۸ میں ملاحظ فرمائیں۔

٥٦ مهاراجابنارس كواختياررياست كى سپردگى:

اااهماااهاء میں مہارا جاریاست بنارس سر پر بھونرائن کے بی ای آئی کو گورخمنٹ نے ریاست کاکل رقبہ ۸۲۵ میل مورتفویض کیے۔اس وقت ریاست کاکل رقبہ ۸۲۵ میل مردم شاری ۱۳۳۳ ورسالاند آمدنی ۱۱ الاکھ ۸۰ ہزار ہوگئ تھی۔

# ٥٥- كالى أندهى:

۲ صفر ۱۳۳۳ هم ۱۹۱۲ء چیت کے آخری اتوارکو غازی میاں کی گئن کے دن ایک سخت کالی آندھی آئی جس سے سارے شہر میں بالکل رات کی طرح کا اندھیرا چھا گیا، جو قیامت صغریٰ کا ایک نمونہ تھا۔

### ۵۸\_بلوه آغاشابي:

الارمضان ومساوم المواءمين بلوه آغاشابي موا-

۵۹ \_ بنارس مندو بونيورسي كا قيام:

١٣٢٢ءمطابق١٩١٦ء ميں پندت مدن موہن مالوبيه [متوفي ١٩٨٧ء]نے



ا: بدا انومر ۱۸۵۵ میں پیدا ہوے۔ مہارا جاایشری پرشاد زائن [متوفی ۱۸۸۹ء] کے بیتیج ،ان کے متملی اور جانشین تھے۔ ۱۸۸۹ء سے ۱۹۳۱ء تک تخت حکومت پرمتمکن رہے اور ۴ راگست ۱۹۳۱ء میں انتقال کیا۔ ع ب نعمانی [ بحوالدو کی پیڈیا] ۱۹۹۷ء کے ۲۹۷ بنارس ہندو یو نیورٹی کوقائم کیاجس کے مرکزی کیمیس کاسنگ بنیاداس وقت کے وائس رائے لارڈ ہارڈ نگ لے ہاتھوں ہم رفر وری ۱۹۱۲ء کورکھا گیائے

# ۲۰ \_متواتر اور بھیانک تین زلزلے:

۱۳۵۲هم۱۹۳۴ء میں ایک ہفتہ کے اندر تین زلز لے آئے۔[۱] ۲۸ رمضان کو ۲ بجے دن کے بعد۔[۲] ۲۹ رمضان کو دن میں ۱۰ بجے جو بہت خفیف تھا۔[۳] ۴ رمضان کو دن میں ۱۰ بجے جو بہت خفیف تھا۔[۳] شوال سنچر کی شب میں ۱۲ بجے کے بعد جو پہلے سے کم اور دوسرے سے زیادہ تھا۔ان متواتر تین زلزلوں سے لوگ کافی ڈر گئے تھے۔

### ۲۱\_بلوه ساندُ شاہی:

محرم ۱۳۵۸هم ۱۹۳۹ء میں بلوہ سانڈ شاہی ہواجس کا سبب ویشویشور گئج میں دوسانڈوں کا آپس میں لڑنا تھا۔

# ٦٢\_آل انڈیا تاریخی سی کانفرنس:

۱۳۶۵ه میں منعقد مولی ۱۹۳۱ه میں آل انڈیاسی کانفرنس ٹاؤن ہال میں منعقد ہوئی، جس میں صرف علماء ومشائخ اہل سنت کی تعداد پانچ ہزارتھی۔ان میں حضرت پیر جماعت علی شاہ، حضرت مولا نا نعیم الدین مراد آبادی، حضرت صدرالدین مولا نا امجد علی مصنف بہارش بعت، حضرت ملک العلماء مولا نا ظفر الدین فاضل بہاری کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔

ک : مزید: یه یو نیورش • ساارا یکرر تب، ۲۲۷ راعلی تعلیی شعبون، ۲۷ قیام گاهون اور پندره هزار طلبه وطلبات پرمشتل ہے۔ عب نعمانی[بحوالہ کاشی تھاڈاٹ کام]

r 9 A

ا: ید ۲۰ رجون ۱۸۵۸ء کو پیدا ہوا۔ ۲۳ نومبر ۱۹۱۰ء سے ۱۹۱۲ میل ۱۹۱۱ء تک ہندوستان کے واکس رائے کے عہدے پر دہااور ۲ راگست ۱۹۲۳ء کو انقال کیا۔ عبدے پر دہااور ۲ راگست ۱۹۲۴ء کو انقال کیا۔ عبد کے بدی پیڈیا انسائیکلو پیڈیا

### ٣٠ ـ طاعون:

تاریخی شہادتوں سے پتہ چلتاہے کہ نوسو برس کے بعد طاعون کا دوبارہ حملہ ۱۸۹۵ء میں جمبئی میں ہوا۔ وہاں سے شروع ہوکر ہندوستان کے تقریباً تمام گوشوں میں ایسا پہنچا کہ شاید ہی کوئی قصبہ اور دیہات بچاہو۔ یہاں تک کہ ۱۳۲۱ھ م ۱۹۰۳ء میں بنارس کے قریبی اضلاع جیسے اعظم گڑھ وغازیپور میں بھی پہنچا اور الی بری طرح سے ان مقامات پر حملہ آور ہوا کہ نہ جانے گئے گاؤں برباد اور ویران اور مکانات کھنڈر ہوکر بے نام ونشان ہوگئے۔ بحد اللہ اس وقت تک بنارس اس سے محفوظ رہا، البتہ دوایک دفعہ گولا دیناناتھ میں اس کا زور ہوا اور وہیں تک محدود رہا۔

کین خداکو کچھاور ہی منظورتھا۔ ۳۶۲ ساھ مطابق ۱۹۴۷ء میں بنارس میں بھی اس کا اثر آگیا اور آنے کے ساتھ ہی جملہ کرنا شروع کر دیا جو آہتہ آہتہ پورے شہر میں اثر انداز ہونے لگا۔ طاعون کے نتیج میں جو ویرانی اور بربادی کے قصے لوگ سنا کرتے تھے، افسوس کہ ان حالات سے اب اس شہر کے لوگوں کو بھی گزرنا پڑا اور تقریباً سجی عمر کے متعدد لوگ لقمہ اجل ہوگئے۔

### ۲۴ \_اجلاس جمعية علماء مند:

مولا ناحفظ الرحمٰن سيو ہارویؒ [متوفیٰ ١٩٦٢ء] نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ یہ اجلاس ابیاعظیم الشان ہوگا تو میں اسے کل ہند قر اردیتا۔

انگریزوں کے دور حکومت کے اہم واقعات تحریر کردیے گئے۔اس کے بعد بنارس کا کوئی ایسا واقعہ قابل ذکر نظر نہیں آتا۔البتہ بنارس کی تاریخی عمارتیں جن کا اکثر وبیشتر تذکرہ بقدر تلاش کردیا گیاہے،ایک اہمیت رکھتی ہیں اوران میں مسلمانوں ہی کے آثار نمایاں ہیں۔

ناریخ **کارجار** 

# ہندوستان کی آزادی اورانگریزی حکومت کا خاتمہ

تقریباً ۲۰۰ سال تک انگریزوں نے ہندوستان پرحکومت کی تھی ، گرکھمل طور
سے ان کی فقوحات اور اقتد ار کے باوجود ہندوستانیوں کے دل سے آزادی کا خیال نکلا
نہیں تھا۔۱۸۵۷ء میں با قاعدہ آزادی کی لڑائی شروع ہوگئی ،جس کی ابتداء میرٹھ سے
ہوئی جس میں بہار اور یوپی کے مختلف شہروں سمیت بنارس کے عوام نے بھی حصہ لیا۔
سلااھم ۱۲۸۳ء میں جب سرسید احمد خال بنارس سول کورٹ میں بچے تھے،
ان کے دور میں بھی آزادی کی تحریک مکمل طور پر بنارس میں پھیل بھی تھی۔اس سلسے میں سر
سید نے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے انگریزوں کی
سخت فدمت کی تھی۔ بالآخر ۲۸۸ رمضان المبارک ۱۳۹۱ھ م ۱۵راگست ۱۹۵۷ء کو
ہندوستان آزاد ہوگیا۔اب ذیل میں آزادی ہند کے بعد بنارس میں جو قابل ذکر واقعات
ہندوستان آزاد ہوگیا۔اب ذیل میں آزادی ہند کے بعد بنارس میں جو قابل ذکر واقعات

# ا قِبْل مهاتما گاندهی اور بنارس کاسوگ:

رئیج الاول ۱۳۷۷ھ مطابق ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ء کو ناتھورام گوڈ ہے کے ہاتھوں گا ندھی جی قبل ہو ہے۔ سے سارے ہندوستان میں سنسنی پھیل گئی اور پوری دنیا میں ہرجگہان کا سوگ منایا گیا۔ بنارس کے تمام ہی ہندواور مسلمانوں نے مل کرایک بہت برداارتھی کا جلوس نکالا جومیدا گن سے اس گھائے تک گیا۔

گاندھی جی اہنیا کے پجاری ، ہندومسلم ایکٹا کے زبردست جامی اور ناریخ کارینار سر

4.1

### ہندوستان کی جنگ آ زادی کے عظیم سور ما تھے۔

### ٢ ـ سيلاب:

۱۹۳۸هم ۱۹۴۸ءاگست میں بنارس میں زبر دست سیلاب آیا،نگ سڑک اور گود ولیا سے رپوڑی تالا ب تک کشتیاں چلتی رہیں ۔ پندرہ دن کے بعد سیلا ب ختم ہوا۔

# ٣ ـ شاه سعود والى عرب كى بنارس آمد:

۱۹۵۸ء میں شاہ سعود پنڈت جواہر لال ۱۳۵۵ھ مار دیمبر ۱۹۵۵ء میں شاہ سعود پنڈت جواہر لال نہروکی وعوت پر ہندوستان تشریف لائے۔اس کے لیے دبلی سے بنارس تک ریل کا اسپیشل ڈبہ حکومت نے تیار کرایا تھا۔ یہاں مہاراجا بنارس کے مہمان تھے۔اس دن تمام مندروں اور تمام سرکاری عمارتوں پرایک جھنڈالگایا گیا تھا،جس پرکلمہ شریف تحریرتھا۔شاہ کے استقبال پر بنارس کے مسلم وغیر مسلم دونوں نے بیک زبان نعر ہ تکبیر بھی بلند کیا تھا ہے۔

# ٣ \_ ملكه ايلز بته [ دوم ] كي بنارس آمد:

۱۹۲۹هم ۱۹۲۰ء میں ملکہ ایلز بتھ والیہ انگلتان بنارس آئیں اور مہاراجا بنارس کی مہمان ہوئیں۔

ناريغ **ل**اُرينار س

ا: یہ ۱۸۲۹ تو بر ۱۸۲۹ء کوریاست گجرات کے ساحلی شہر پور بندر میں پیدا ہوے۔اصل نام تو موہن واس کرم چند گاندھی تھا،کیکن مہاتما گاندھی اور گاندھی جی سے زیادہ شہرت پائی تحریک آزادی کے رہنما کے ساتھ آپ روحانی پیشوابھی تھے۔ع بنعمانی [بحوالدوکی پیڈیا]

على: يده امنی ۱۹۱۰ ورياست مهاراشرك بون ضلع مين بارامتی علاقے مين بيدا بوار والد كانام ونا يك وامن راؤ گوؤے تھا، جوايك بوسٹ آفس مين ملازم تھے۔ ناتھورام كااصل نام رام چندرتھا۔ بعد مين ناتھورام سے مشہور بواتعليم وغيرہ سے فراغت كے بعد پہلے الحل بھارتيد كا گريس مين ، پھر آرايس ايس ميں شامل بواريكن مصبور بواتعليم وغيرہ سے نكل كراكھل بھارتيد بندوم باسجا مين چلا گيا اور بندوراشر'نامی ايک جريدے كا ايد يشر بوا، جس سے اس كی فرقد واراند و بنيت كا بيد چلا ہے۔

اس نے گا ندھی جی کے آل کا پہلی مرتبہ منصوباس وقت بنایا تھاجب کہ وہ ۲۰ جنوری ۱۹۴۸ء کو دہلی کے 
'برلا ہاؤس' میں اپنی وعائیہ جلس میں مصروف تھے۔لیکن اس منصوبے میں اسے ناکا می ہاتھ گئی۔ پھر ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ء
کو ندکورہ بالا مقام پروہ مجلس کی ابتداء ہے ۴۰ منٹ پہلے ہی پہنچ گیا اور ان سے ہاتھ جوڑ کر سلام کیا ،اس کے بعد بلاکی
تا خیر کے اپنی پستول سے گولیاں مارکر انہیں قبل کر دیا۔قبل کے بعد پنجاب ہائی کورٹ میں گوڑ سے کے خلاف ۲۵مئی
تا خیر کے اپنی پستول سے گولیاں مارکر انہیں قبل کر دیا۔قبل کے بعد پنجاب ہائی کورٹ میں اسے پھانسی و سے دی گئی۔ ط
بنعمانی [بحوالہ دکی پیڈیا]

سے: آپشاہ عبدالعزیز آل سعود [متوفی ۱۹۵۳ء] کے بڑے صاحبز ادے تھے۔ ۱۲ جنوری ۱۹۰۲ء میں پیدا ہوں۔

ہونم بر ۱۹۵۳ء کو تحت نشین ہوں۔ ان کے زمانے میں مملکت کو جہال کافی نفع ہوا، وہیں کچھ افسوس ناک حالات کا بھی شکار ہونا پڑا۔ افسوس کہ شاہ سعود کے اندرات نا تدبر اوران تظامی صلاحیت نہیں تھی جتنی ان کے بھائی شاہ فیصل کے اندرتی ۔

چنانچہ شاہی خاندان اور علاء کے دباؤ میں ۱۳۳ ارچ ۱۹۵۸ء میں شاہ سعود نے تمام ملکی افتیارات شنرادہ فیصل کے پہر کردیا جواس وقت تجاز کے گور زاور ملک کے وزیر خارجہ کے عہدے پر تھے اور شاہ سعود کی حیثیت صرف ایک آئی کی بردشاہ کی ہوکر رہ گئی۔ شاہ فیصل کے بڑھتے اثرات اوران کی روز افزوں مقبولیت سے شاہ سعود کو حیثیت صرف ایک آئی کہ بادشاہ کی ہوکر رہ گئی۔ شاہ فیصل کے بڑھتے اثرات اوران کی روز افزوں مقبولیت سے شاہ سعود کو خطرہ محسوس ہواجس کے بادشاہ کی ہوکر رہ گئی۔ انہوں نے کچھ الی نقل وحرکت کی جس کی پاداش میں انہیں ۲۹ را کو بر۱۹۲۳ء کو مستقل طور پر تخت سلطنت سے برطرف کردیا گیا اور شاہ فیصل کو مستقل بادشاہ بنادیا گیا، جس کے بعد شاہ سعود پور پی ممالک میں زندگی سلطنت سے برطرف کردیا گیا اور شاہ فیصل کو مستقل بادشاہ بنادیا گیا، جس کے بعد شاہ سعود پور پی ممالک میں زندگی گزار نے گئے۔ بالآخر ۲۲ جنوری ۱۹۹۲ء میں یونان کے دارالحکومت انتھیز میں دفات پائی۔ عب نعمائی [بحوالدوگی پیڈیا] سورتحال سے متاثر ہوکر بنارس کے ہر دلعزیز شاعر جناب نذیم بناری [متوفی ۱۹۹۲ء] نے ایک شعر کہا تھا جوعام طور سے زبان زدعوام خواص ہے:

ادنیٰ ساغلام ان کا گزرا تھا بنارس سے منھا پنا چھپائے تھے کا شی کے صنم خانے (عب نعمانی)

ف: ان کاپورانام الیزبته الیزبته الیزبته الیزبته الیزبین (Elizabeth Elexandra Mary) ہے۔۱۹۲۱/۱۹۲۱ء میں ولی عہد بنائی گئیں، پھر ۲ کولندن میں پیدا ہو کس سے جارج ششم پرنس البرٹ ڈیوک کی بیٹی ہیں۔۱۹۳۹ء میں ولی عہد بنائی گئیں، پھر ۲ فروری۱۹۵۲ء میں اپنے باپ کی جانشین ہو کیس۔ابتدائی تعلیم گھر ہی میں اپنی ماں کی زیر گرانی حاصل کی۔۱۹۳۷ء میں لفٹنٹ فلپ ماؤنٹ بیٹین سے شادی ہوئی جو ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹین کے بھیتے میں۔برطانیہ کے علاوہ کنیڈ ا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برازیل وغیرہ کی بھی پیدلکہ ہیں۔ بید دنیا کی واحد حکمراں ہیں جن کی ایک سے زائد آزاد ممالک پر هکمر انی ہے۔شنرادہ چارلیس ان کاولی عہد ہے۔ عب نعمانی [بحوالہ وکی پیڈیا]

ئارىخ لى*ارىغار* 

Pdf by: Shahid Jamal

ناريغ لناربنار سر

# بنارس میں ہندووں کی اہم عبادت گاہیں

بانصافی ہوگی اگر اس کتاب میں ہندووں کی ان مندروں کا تذکرہ نہ کیا جائے جن کے باعث بنارس اہل ہنود کی نظر میں متبرک شہر ہے۔اس لیے ذیل میں ان کا بھی تذکرہ کیا جارہ ہے۔ بنارس کے مشاکنے اور حضرات اولیاء کرام کا تذکرہ اس کتاب کی دوسری جلد' تذکرہ مشاکنے بنارس میں ملاحظہ فرما ہے۔

بنارس کی بوری تاریخ تین حصول میں منقسم ہوتی ہے:

ا] آریوں کا ابتدائی دورحکومت،اس کے بعد بدھوں کی ہمہ گیرحکومت کا زمانہ

٢] ہندووں کا طویل عہد حکومت۔

٣] مسلمانوں کا نوسوسالہ دورحکومت۔

ان تینوں عہد حکومت کی تاریخ اس کتاب میں تفصیل ہے آگئی ہے۔ انگریزوں کا دور حکومت تقریباً دوسو برس ہے اس لیے اس کے واقعات بھی جستہ جستہ آگئے ہیں۔ لیکن مذکورہ بالا تینوں دور حکومت میں مسلمانوں کا عہد زیادہ نمایاں رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف سے ہے کہ اس دور حکومت کے واقعات اور حالات کا بہت بڑا تحریری سرمایی موجود ہے۔ باتی سلطنق کے واقعات کا سرمایی زیادہ تر زبانی روایات ہیں۔

### ہے کہاتھا کہ:

### عبادت خانهٔ ناقوسیال است جانا کعبهٔ هندوستال است

یہاں تک تو غنیمت تھا کہ غالب نے بنارس کو ہندوستان کا کعبہ سمجھا ہیکن ایک ایرانی سیاح الحاج زین العابدین شیروانی آج سے تقریباً ۲۵۰ سال پہلے جب بنارس آئے توانہوں نے ایپے سفرنامہ بستان السیاحہ میں بنارس کا ذکراس طرح کیا ہے:

شهر یست خلد بریں و مدینه ایست دلنشیں از اقلیم دوم و هوایش گرم و آبش از چاه بعضاز رود، الحق مقام محمود است" بنارس ایک شهر ہے جو خلد کے ماننداور ولنشیس ہے اقلیم دوم میں ہے، وہال کی ہواگرم اور اس کا پائی کنویں کا اور بعض نہر کا ہے۔ تج ہہے کہ مدمقام محمود ہے۔"

بنارس تمام ہندووں کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے اوران کی مقدس مذہبی
کتابیں،اس شہر کے نقدس کے ذکر سے بھر پوراور یہاں کے واقعات سے لبریز ہیں۔
سنسکرت ادبیات میں ویدوں، برہمن گرخقوں اور اپنشدوں کے بعد سب سے
اول وہ دو کتابیں جو حکایات رزم و برزم سے بھری ہوئی ہیں، وہ رامائن اور مہا بھارت ہیں۔
اور سیجی بنارس کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ رام چرت مانس کولئسی داس نے بنارس بی
میں تصنیف کیا۔ان کے علاوہ خاص کاشی کے واقعات وحالات سے متعلق تین کتابیں
قابل ذکر ہیں۔

ا کاشی رہ ہے۔ ۲ کاشی کھنڈ سے کاشی مہاتم بنارس کو ہندوا پنے عقیدے کے مطابق مو کچھ کی نگری کہتے ہیں، چنانچہ ہندوستان کے تمام اطراف واکناف سے ہرسال لاکھوں یاتری اس شہر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور سیکڑوں یہاں رہ کراپنی زندگی کے آخری ایام گزارتے ہیں،اور یہاں فران رہی ر ره كرموت آجانے كوكتي [نجات] كاذر بعير بجھتے ہيں۔

بنارس میں راجا ہریٹی ندر نے صدافت کی خاطرا پی ہر چیز کو قربان کر دیا۔ رائی بیجا بائی ، رانی اہلیا بائی اور رانی مجھوانی والیہ بنگال کی بھی خصوصی تو جہات اس شہر پر رہی ہیں۔ان کے بنوائے ہوے کافی تعداد میں مندراور تالاب اب بھی موجود ہیں۔

اس شہر میں ان کے متعددر فاہی ادارے ہیں جو مخیر ہندووں نے قائم کیے ہیں اور جن کے زیرا ہتمام ہندوسادھوسنیاسیوں کو کھا ناتقسیم کیا جاتا ہے۔اس کے علاوہ اکثر مندروں میں بیا ہتمام بھی کیا گیا ہے کہ وہ بیوائیں جو یہاں اپنے آخری ایام بسر کرنے کی غرض ہے آتی ہیں وہ اپنا مختصر سرمایہ اس مندر کے حوالہ کر کے تاعمر کھانے پینے کی فکر سے آزاد ہوجائیں۔اس شہر کے تعلق ایک مشہور مقولہ ہیہے کہ:

رانڈ، سانڈ، سٹرھی، سنیاس ان سے بچے توسیوے کاشی

یعنی چار چیزیں بنارس والوں کے لیے زحمت کا باعث ہیں: ا] وہ بیوائیں جو یہاں آگر آباد ہوجاتی ہیں اور سڑکوں پر گھوم کرمسافروں اور زائرین کی زحمت کاسبب بنتی ہیں۔

۲<sub>] وه</sub> بیل جود یو تا وُں کے نام پر چھوڑ ہے جاتے ہیں۔ س<sub>ا وہ</sub> نیجی نیچی سیر دسیاں جو گھاٹوں پر بنی ہوئی ہیں۔ س<sub>ا وہ بھیک</sub> مانگنے والے سادھوسنمیاسی جو یاتر یوں کونوچ کھاتے ہیں۔ بہر حال ہندووں کی زبان پر بنارس کی عظمت وتقدّس کا بڑا چر جیا ہے۔ان کی بعض عبادت گا ہوں کی تفصیل ہیہے:

ا ـ ورتكال كامندر:

محلّہ دارانگرہے متصل بیمندرشہر کے شالی حصے میں ہے اور روایات کے لحاظ ناریخ کا رینار س

4.4

سے بہت قدیم ہے۔اس مے علق شفاے امراض اور درازی عمری کہاوتیں مشہور ہیں۔ تعمیر کا صحیح زمانہ تو معلوم نہ ہوسکا البتة اس کی قدامت میں کوئی شبہہ نہیں۔

### ۲-برها کامندر:

برہاگھاٹ پرواقع اس مندر میں پیتل کی پلیٹوں پر ہیرے کی تین سوئیاں نصب ہیں۔ان میں ہرسوئی ہیں اپنے لمبی ہوادر شہد کی ملاقی کے برابرموٹی ہے۔اس کے بارے میں بیشہورہے کہ جب خدانے دنیا بنائی توسونے کی ۱۳ بلیٹیں ایک سوئی میں اس طرح پرودیں کہ بڑی پلیٹ سب کے ینچے اس سے چھوٹی اس کے اوپر ،اسی طرح تمام پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ برہما کے عقیدے کے مطابق پلیٹیں ایک سوئی سے دوسری میں منتقل ہوتی رہتی ہیں ،اورایک وقت میں صرف ایک پلیٹ ہٹ سکتا ہے اور جب تمام پلیٹیں پھر اپنی اصلی حالت میں آ جا کیں گی ، یعنی یہ کہ سب سے بڑی سب سے بیٹی اس سے چھوٹی اس سے چھوٹی اس کے اوپر ،تو مندر دھڑام سے زمین پر آ رہے گا اور ساری دنیا تہیں نہیں ہوجائے اس کے اوپر ،تو مندر دھڑام سے زمین پر آ رہے گا اور ساری دنیا تہیں نہیں ہوجائے گی ۔ یہاں بچاریوں کی ہروفت ڈیوڈی گی رہتی ہے۔

### ٣\_بشيشوركامندر:

یدوسرے مندروں کے مقابلے میں بردامقد س مجھاجا تا ہے جوشیو کے نام پر معنون کیا جا تا ہے۔ بنارس کا بردادیوتا ویشیشور ہے، بنارس کے تمام ہندو ہرسال ایک جم غفیر کے ساتھ پوجا کرتے ہیں۔ یہ مندرا ۵ فٹ اونچا ہے۔ زیادہ بردانہیں ہے۔ اسے مفیر کے ساتھ پوجا کرتے ہیں۔ یہ مندرا ۵ فٹ اونچا ہے۔ زیادہ بردانہیں ہے۔ اسے ۱۸۷۵ء میں اہلیا بائی نے بنوایا۔ انگریزوں نے اس کا نام گولڈن ٹم پل [سونے کا مندر] رکھا ہے، کیونکہ اس کے حن کے بردے قبے اور چوٹی پرتا نے وسونے کا پتر مندھا ہوا ہے جورا جارنجیت سنگھ [متوفی ۱۸۳۹ء میں چڑھایا۔

اس مندر کا دوسرانام وشوناتھ جی کامندرہے۔اس کے اندر داراشکوہ [متوفیٰ ۱۳۰۸ ۱۷۵۹ء] کا ایک فرمان بھی موجود ہے جس کا ذکر داراشکوہ کے حالات میں ہو چکا ہے۔ اس کے نوبت خانہ کی تغییر شاہ عالم [متوفیٰ ۲۰۸۱ء] کے دور میں ۲۰۰۱ھ مطابق ۲۸۷اء میں ہوئی۔اس وقت علی ابراہیم خال حاکم بنارس تھے۔جیسا کہ اس کتبے سے ظاہر ہے:

"این نوبت خانه مهادیو بشیشور رابفر موده نواب ممادالدوله امیر المما لک گورنر جزل وارن مشینگر بهادر جلاوت جنگ دام اقباله درسنه یک بزار ودوصد جری امین الدوله عزیز المما لک علی ابراجیم خال بهادت میر جنگ حاکم شهر بها متمام مرزانذر باقی بیگ خال تغیر نمود که روزگاریاد گارشد سمب ۱۸۳۲ ..."

اس مندر کے باہرایک بارہ دری ہے جس میں گیان واپی نام کی باولی موجود ہے۔ اسے ۱۸۰۹ء میں بیجابائی نے تعمیر کرایا جو ماتحت فوجی افسر کی بیوہ تھیں۔ اس میں بیکتبدلگا ہواہے:

" دالان وفرش احاطه گیان واپی ودروازه جنوبی از طرف سرکارمیر منت بیجابائی صاحبه المیه مهاراجه عالی جاه دولت تیار شد بموجب تحکم صاحبان عالیشان مینی شهر بنارس صورت تغییر پذیرفت-"

۱۸۲۸ء میں مہاراجا گوالیار کے ایک افسرنے گیان والی میں کنوال ازسرنو تقمیر کرا دیا جے موجودہ وشوناتھ مندر کے صدر دروازے سے دکھن جانب راجا یونانے ۱۷۲۵ء میں بنوایا تھا۔

### ۴ ـ مان مندر:

یہ بھی قدیم عمارتوں میں ہے،اس کے ساتھ ہی ایک قدیم رصدگاہ بھی ہے جہاں سورج اور چاند کی گردش کے حالات دیکھے جاتے تھے جو قابل دید ہے۔آمیر کے راجا جے سکھے نے ۱۰ الھ مطابق ۱۹۶۲ء میں بیرصدگاہ تغییر کرائی۔ 19۰۹

۵\_گويال مندر:

نیر خی گنگا گھاٹ پرواقع ہے جوشہر کامشہور مندر ہے۔ یہ بلبھ آ چاریہ کی یاد میں تعمیر کیا گیا۔ اس میں کرشن کی مورتی ہے۔ بلبھ آ چاریہ فلسفہ و پرانت کے بانی تصاوران کامسلک یہ تھا:

ازخرمن کا ئنات کردم چول نگاه یک دانه محبت است باقی ہمد کاه

٢\_ بندو ما دهومندر ً:

یہ مندر پنج گنگا گھاٹ پرواقع ہے اور شری لکشمی کانت مشرااس کے مہنت بں ﷺ

### ۷\_سیتارام مندر:

یه مبحد دهرهره بنج گنگا گھاٹ کی دیوار سے گئی ہوئی عمارت ہے جوا کبر کے حکم سے راجامان سنگھ نے تعمیر کرایا تھا۔ جبیسا کہ اس کے اندرموجوداس محضر نامہ سے ظاہر ہے:

"شری مہاراجہ مان سنگھ بہادر بیکنٹھ باشی درکاشی جی آمدہ بجہت استدراک سعادت معرفت وحقیقت تلاش پنڈ تال ومحققاں نمودند واز برزگاں من گوشا کیں رام گویال جیو کہ بالاے پنج گنگا گھاٹ ریاضت می نمود ملاقات کر دند واز حسن ارشادات گوشا کیں موصوف اطمینان خاطر

۔۔ ہندووں کے یہ ذہبی رہنما ۱۹۷۹ء میں چہارن میں پیدا ہوے۔والد کا نام پیھن بھٹ تھا۔ سات سال کی عمر میں چاروں ویدوں ،رگ وید ، بجروید ،سام ویداورا تھروید ہے ان کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ ان کے والد مستقل قیام کے ارادے ہے بنارس آئے تھے ،لیکن کچھ نامساعد حالات کے نتیج میں انہیں پھرواپس جانا پڑا۔ بلھے آ چاریہ ۱۵۳ء میں بنارس آئے تھے اور ہنومان گھاٹ پر مقیم ہوے۔ ۱۵۳۱ء میں بنارس بی میں انتقال ہوا۔ عب نعمانی [ بحوالہ دکی پیڈیا ]

عن یہ مندر مہار اشر کے مہار اجا کے ایک نمائندہ بھاون راؤ کا بنوایا ہوا ہے۔ عب نعمانی [ بحوالہ کا شی کھاڈاٹ کام]

عن ان کا انتقال ہوگیا ،موجودہ مہنت کا نام مرلی دھر پٹوردھن ہے۔ عب نعمانی

ناریخ کنار بخار سر

خود حاصل ساخته ہرگاہ کہ از میر اطراف وجوانب معاودت کردند باز بکاشی جی تشریف آوردند بالائے پنج گنگا گھاٹ بسیارے زمین زرخرید نمودہ کیے مندرسیتارام جی ودوئی مندر بند مادھوجی تیار کنانیدند۔''

# ٨\_نيالي مندر:

مہاراجانیپال کے بنوائے ہوے للتا گھاٹ پرواقع اس مندر کا ستون اور حصت کری کی ہے اور کا فی قدیم ہے،جیسا کہ اس پر بنے ہوئے آسنوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن سنقمیر معلوم نہ ہوسکا۔

### 9 ـ كال بھيرو:

تھانہ کوتو الی کے ٹھیک پیچھے بیر مندر ہے اور محلے کا نام بھی یہی ہے۔ بنارس کے مندروں میں کافی مشہور ہے۔

### •ا\_درگامندر:

یہاں بندر بکٹرت پائے جاتے ہیں،اس لیے یہ بندروں کامندر بھی مشہور ہے۔
یہ مندرایک چوپہل حجبت کے اندر ہے۔اس کا دروازہ چاندی سے بنایا گیاہے۔ یہ مندر
اٹھارویں صدی ہجری میں بنگال میں واقع ناٹھور کی رانی نے تغییر کرایا۔درگادیوی شیوجی کی
تین عورتوں میں سے ایک ہیں۔ان کا مجسمہ ایسا ہے جس سے مخافین کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔
اس کے تصل ہی درگا کنڈ ہے جس میں عنسل باعث برکت وطہارت ما ناجا تا ہے۔

#### اا\_ بھارت ماتامندر:

اس کا نام تو یہی مشہور ہے مگر بیکوئی مندرنہیں ، بلکہ ہندوستان کے نقشہ کی ایک نمائش ہے ، جسے بنارس کے بابوشیو پرشادگیت <sup>الے</sup> نے تیار کیا۔اس کا افتتاح ۱۹۳۷ء میں مہاتما ۱۱۱

# گاندهی[مقول۱۹۴۸ء]نے کیاتھا۔ فی الحال بیکاشی ودیا پیٹھ کے ماتحت ہے۔ ۱۲۔ تلسی مانس مندر:

اسے۱۹۲۴ء میں شری کرش لال سور یکانے اپنی والدہ کی یادگار میں تغیر کرایا، جس میں دوکروڑ رو پے خرچ ہوے۔ یہ مندر تلسی داس اور وشنو کی عقیدت میں تغیر ہوا۔ اس کی سنگ مرمر کی دیواروں پر تلسی داس کی تخلیق رام چرت مانس مکمل تحریر کی گئی ہے۔ زمینی منزل پر تلسی داس کا مجسمہ اور دوسری منزل پر رام چندر جی، ہنومان جی، سیتاجی وکشمن جی کی تصویر یں ہیں اور بائیں بازو پر شیو اور اُن پورنا اور دائیں بازو پر وشنو کی مور تیاں ہیں۔ اس کے حن میں ایک باغ ہے جس میں ہمالیہ پہاڑ سے شیو کے ذریعہ گنگا مور تیاں ہیں۔ اس کے حن میں ایک باغ ہے جس میں ہمالیہ پہاڑ سے شیو کے ذریعہ گنگا



ان بیدا ہوں۔ بھارت ما تامندر کے علاوہ یہ کاشی جون ۱۸۸۵ء میں پیدا ہوں۔ بھارت ما تامندر کے علاوہ یہ کاشی ودیا پیٹے کے بھی بانی ہیں۔ یہ گاندھی جی کہایت عقیدت مند تھے۔ چنا نچے انہوں نے اکبر پور میں گاندھی آشرم بنانے کے لیے ڈیڑھ سوا کیڑز مین دی، تاکہ کھادی کے کپڑوں کی کثرت سے خرید وفرو فت ہو سکے ۱۹۲۱ء میں انہوں نے بنارس کامشہوراور قدیم ہندی اخبار 'آج'' قائم کیا۔ انڈین نیشنل کا گھرلیں کے کئی سال تک خزا نچی بھی رہے۔ بنارس ہندو یو نیورٹی کے قیام کے بعدایک خطیر قم[اس زمانے کے اعتبارے] مسلخ ایک لاکھایک ہزار رو پیابطور عطیہ بنارس ہندو یو نیورٹی کے قیام کے بعدایک خطیر قم[اس زمانے کے اعتبارے] مسلخ ایک لاکھایک ہزار رو پیابطور عطیہ بیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت ساری خدمات تھیں جن سے متاثر ہوکر آئیس مہاتما گاندھی نے '' راشٹر یہ بیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت ساری خدمات تھیں جن سے متاثر ہوکر آئیس مہاتما گاندھی نے '' راشٹر یہ بیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی باری یا دیاں کی یا دیش ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا جاچکا ہے۔ ہم اراپر بل ۱۹۳۸ء میں ان کا انتقال ہوا۔ عب نعمانی [بحوالہ سوئٹر آآند ولن اور بنارس میں ۱۳۵ ، دوکی پیڈیا]

ناريخ **لنارښار** 

نکلتی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ باقی بہت سے قدیم مندرایسے ہیں، جن کی تفصیل ابھی تک دستیاب نہ ہوسکی، اس لیے ان کا نام ہی ذکر کرنا کا فی ہوگا:

بنارس کاسب سے بڑامٹھ جنگم باڑی ہے،جس کے اندر مغل بادشاہوں کے بہت سے فرامین موجود ہیں۔ان بادشاہوں نے اس مٹھ کو بہت سی جاگیریں عطاکی ہیں، جن کی تفصیل پہلے ذکر کی جانچکی ہے۔

بنارس میں مندروں کی تعداد پندرہ سواور مسجدوں کی تعداد ایک ہزار ہے لیے مندروں کے ساتھ ساتھ گھاٹوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، جن کی سارے ہندوستان میں مثال نہیں ۔ بیگھاٹ بڑے بڑے بڑے پھروں سے بنے ہوے اور ۵میل کی لمبائی میں پھیلے میں۔ ان پر مذہبی رسمیں اداکی جاتی ہیں۔ چندگھاٹوں کی تفصیل بیہے:

# ا۔اسی گھا ہے: بیرگنگا اور اس کے سنگم پر بنا ہے اور شہر کے جنوبی سرے پر واقع ہے۔

ل: بہتعداد آج سے تقریباً تمیں سال قبل کی ہے۔ موجودہ دور میں دونوں کی تعداداس سے مختلف ہے۔ عب نعمانی
ع: بہبنارس کے اہم وقد یم گھاٹوں میں سے ایک ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک بیہ ہے کہ تکسی داس نے
اس گھاٹ کے ایک غارمیں قیام کر کے رام چرتر مانس کی تخلیق کی تھی۔ پھر • ۱۲۸ سمبت میں اس گھاٹ پرن کا انتقال
میں ہوا۔ یہ گھاٹ کا فی بردا تھا، کیکن ۹ او میں صدی میں اسے پانچے حصوں اسی اگھاٹوں بھائی اور بھد بن گھاٹوں
میں تقسیم کردیا گیا۔ ۱۹۸۸ء میں اس گھاٹ کی پختہ تغییر ہوئی۔ عب نعمانی [ بحوالہ کا شی کھا ڈاٹ کا م]





Scanned by CamScanner

۵۔ منکر نکا گھائے: اس گھاٹ پر مردے جلائے جاتے ہیں ،جس کی وجہ سے اور ہرونت آگ جلتی رہتی ہے یے

٢\_ميركها ف: ميرتم على خال حاكم بنارس في [محدثاه عبدين] بيكها في تعمير كرايات

ک\_گیان والی: [عقل کی باولی] و شیشور مندر کے اندر ہے، جہال شیو کا استفان بتایا جاتا ہے اور مقدس عبادت گاہ مجھی جاتی ہے۔

٨\_امرت كند: اس كا يانى امراض كے ليے شفااور كوڑھ كے ليے مفيد بتايا جاتا ہے۔

9\_ناگ کنوال: یہ بہت قدیم ہے اور شہر کے تھانہ جیت پورہ کے شال مغرب میں واقع ہے۔ اس کے نام سے محلّہ بھی مشہور ہے۔ یہاں ہرسال جاتر ابھی ہوتی ہے اور سانپ کے کا شخے سے محفوظ رہنے کے لیے ہندواس میں دودھ چڑھاتے ہیں۔

ا : اس گھاٹ پرواقع میکر پشکرنی 'نامی کنڈکی وجہ ہے اس گھاٹ کا نام بھی وہی تھابعد میں بدل کرمنکر نکا گھاٹ ہوگیا۔اس کنڈ کو ہندووں کے بھگوان وشنونے شیوکی عبادت کرتے ہوے اپنے 'چکر'سے کھوداتھا۔ ۱۹۸۸ء میں صوبائی حکومت کے سینچائی محکمہ نے اس کی ٹی تعمیر کرائی ہے۔ عب نعمانی [ایسنا]

ع: پہلے مردوں کوجلانے کا کام صرف ہر یشچند گھاٹ پر ہی ہوتا تھا، لیکن اٹھار ہویں صدی قبل تشمیری مل نامی ایک متمول شخص کی ماں کا جب انتقال ہوا تو ہر یشچند گھاٹ پر لاش جلانے کے معالمے میں چنڈ ال سے پچھ کہائ ہوگئی، چنانچہ تشمیری مل نے وہاں ہے ہٹ کراس گھاٹ زمین خریدی اور پہیں اپنی ماں کی لاش کوجلایا۔ بعد میں میرسب کے لیے عام ہوگیا۔

سیاں پروشنو چرن پادوکانام کا ایک چبوتراہے۔ چالیس سال قبل تک مخصوص ہندووں کی لاشیں ڈی یہاں پروشنو چرن پادوکانام کا ایک چبوتراہے۔ چالیس سال قبل تک مخصوص ہندووں کی لاشیں ڈی ایم سے اجازت لینے کے بعدای پرجلائی جاتی تھیں۔لیکن اب اس پرکسی کی بھی لاش کے جلانے پرسخت پابندی ہے۔ ع بنعمانی[ایضاً]



# كهاتو دكا ايك قديم نقشه [بشكريير برش ميوزيم]

• ا \_ بیتاج موچن: یا پهورابیر میں واقع ہے جس کی عمارت کافی قدیم ہے ۔ یہاں ایک کنڈ ہے۔ پہال ایک کنڈ ہے۔ پہال ایک کنڈ ہے۔ پہان کا دورکرنے والا۔ چونکہ اس کنڈ سے ہندووں کے عقیدے کے مطابق شیطان بھا گتا ہے اس کیا ہے اس کا بیہ



مزید: اس کے علاوہ پھواور گھائے ، جس ہیں جن کے نام اس طرح ہیں:

گوناگئی گھائے ، [اول] ریوال گھائے ، ہلی گھائے ، بھد بنی گھائے ، جائی گھائے ، ما تا آنند مئی گھائے ، وچھرا

گھائے ، جین گھائے ، نثاد راج گھائے ، پر بھوگھائے ، بنج کوئے گھائے ، چیت سنگھ گھائے ، نرجنی گھائے ، مہانروانی

گھائے ، شوالا گھائے ، گلر یا گھائے ، ونڈی گھائے ، ہنو مان گھائے ، کرنا تک گھائے ، لالی گھائے ، وجید گلرم گھائے ، کیدار

گھائے ، رانامحل گھائے ، ہمیشور گھائے ، مان سرور گھائے ، اراج گھائے ، وائی گھائے ، وگہتیا گھائے ، وہی گھائے ، وہیتیا گھائے ، وائی گھائے ، ہوئی گھائے ، وائی گھائے ، وائی گھائے ، وائی گھائے ، ہوئی گھائے ، ہوئی گھائے ، واؤل ایک گھائے ، ہوئیا گھائے ، وہی گھائے ، وہی گھائے ، واؤل کھائے ، ہوئیا گھائے ، واؤل کھائے ، ہوئیا گھائے ، ہوئیا گھائے ، واؤل کھائے ، ہوئیا گھائے ، وہی کھائے ، ہوئیا گھائے ، ووم یال کھائے ، ہوئیا نہ گھائے ، ہوئیا نہ گھائے ، ہوئیا ہوئیا کھائے ، ہوئیا ہوئیا کھائے ، ہوئیا ہوئیا کھائے ، ہوئیا گھائے ، ہوئیا گھائے ، ہوئیا گھائے ، ہوئیا گھائے ۔ بوئیا ہوئیا کھائے ، ہوئیا گھائے ، ہوئیا کھائے ، ہوئیا گھائے ، ہوئیا کھائے ، ہوئیا گھائے ، ہوئیا گھائے ، ہوئیا کھائے ، کوئیا گھائے ، کوئی

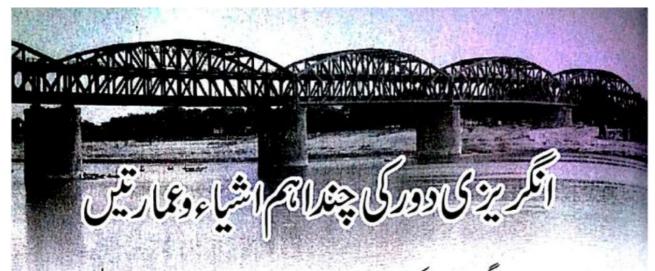

انگریزی دورکی عمارتوں میں سب سے بڑی اور شاندار عمارت کوئنس کا کج کی ہے۔ ٹاؤن ہال، کمپنی گارڈن،[میداگن]را جابرلا ٹاور،[مچھودری] بنارس ہندویو نیور شی اور مایو سے بل وغیرہ قابل دید چیزیں ہیں۔

شہر کے ہوٹلوں میں کلارکس ہوٹل اور ہوٹل ڈی پیرس تقریبا ایک سودس سال قدیم ہیں جن میں کلارکس ہوٹل کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ اس کے مالک سابق میئر بنارس برح پال داس تھے جن کے دیگر بڑے شہروں میں بھی کلارکس گروپ کے نام سے ہوٹل قائم ہیں۔ نئے ہوٹلوں میں تاج گروپ کا ہوٹل تاج گنگیز بہت ہی عالیشان ہے جو کافی رقبے میں ندیسر سے بچہری جانے والی روڈ پر واقع ہے۔ اس سے تصل ہی کینومنٹ روڈ پر ہوٹل پر واز اور نئی سڑک پر فاران ہوٹل جلد ہی کی تعمیر ہے جو مسلمانوں کی ملکیت ہے۔

# مالوبيريل:

انگریزوں کے دور میں اس کا نام ڈفرن برج تھا۔ یہ پہلے ایک منزلہ تھا جس پر صرف ریلو ہے لائن تھی لیکن ۱۹۲۸ء میں یہ دومنزلہ کر دیا گیا۔ اس میں او پرسڑک ہے جس پر سے بسیں ٹرکیس اور دیگر سواریاں گزرتی ہیں اور وہ سڑک جی ٹی روڈ کو کلکتہ سے ملاتی ہے۔ جب کہ نچلی منزل سے ریل گزرتی ہے جو کاشی اور مغلسر ائے کو کینٹ سے ملاتی ہے۔ اب اس کا نام مالویہ بل ہوگیا ہے ، لیکن عوام میں 'راج گھاٹ کا بل' مشہور ہے۔ اب اس کا نام مالویہ بل ہوگیا ہے ، لیکن عوام میں 'راج گھاٹ کا بل' مشہور ہے۔ اس بل کی کل سات دریں ہیں جن میں سے ہرا یک کی چوڑ ائی ایک سوتین فٹ ہے لئے اس بل کی کل سات دریں ہیں جن میں سے ہرا یک کی چوڑ ائی ایک سوتین فٹ ہے لئے رہے۔ کا بیک کا سات دریں ہیں جن میں سے ہرا یک کی چوڑ ائی ایک سوتین فٹ ہے لئے رہے۔ کا بیک کی سات دریں ہیں جن میں سے ہرا یک کی چوڑ ائی ایک سوتین فٹ ہے لئے رہے۔ کی میں سے ہرا یک کی چوڑ ائی ایک سوتین فٹ ہے لئے رہے۔ کی میں سے ہرا یک کی جوڑ ائی ایک سوتین فٹ ہے لئے کی میں سے ہرا یک کی جوڑ ائی ایک سوتین فٹ ہے لئے کی میں سے ہرا یک کی جوڑ ائی ایک سوتین فٹ ہے لئے کی میں سے ہرا یک کی جوڑ ائی ایک سوتین فٹ ہے لئی کی کی سوتین فٹ ہے لئے کی جوڑ ائی ایک سوتین فٹ ہے لئی کی کی سوتین فٹ ہے لئی کی کی سے کہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گئی ہو گئی ہو گڑ ائی ایک کی سوتین فٹ ہے گئی ہو گئ

# ريلوبائنين:

بنارس میں ریلوے لائنوں کا جال بچھا ہوا ہے اور بڑی مرکزیت حاصل ہے۔ پوراشہران سات بڑے ریلوے اسٹیشنوں میں پھیلا ہوا ہے:

# مغل سرائے:

یہ ایسٹرن ریلوے کا بہت بڑا جنگشن ہے جواب ایر یا کے اندرآ گیا ہے اور پورے ایشیامیں اتنا بڑا مرکزی ریلوے اسٹیشن کوئی نہیں ہے۔حال ہی میں اسے جدید عمارت سے آراستہ کردیا گیاہے۔

# ۲\_کاشی:

یدر بلوے اٹیشن زیادہ بردانہیں الیکن دوسرے اعتبار سے اس کو اہمیت حاصل ہے۔ بیگنگا کے کنارے واقع ہے اور مغلسر ائے سے گنگا کاربلوے بل اس کوملا تاہے۔

# ۳\_وارانسي:

پہلے اس کا نام بنارس چھاؤنی تھا۔ یہ بھی بنارس کا بڑار بلوے اسٹیشن ہے اور چھوٹی برئی دونوں لائنوں کا مرکزہے ہے چھوٹی لائن الد آباد سے آکر بنارس سیٹی ہوتی ہوئی چھپرا، کٹیہاراور گورکھپورتک جاتی ہے ہے اور بڑی لائن مغلسر ائے سے ہوکر پرتاب

سے: اب بیصرف بری لائن کامرکز ہے۔ کیوں کہ 99۔ 1990ء میں اس روٹ سے جانے والی سبھی چھوٹی اسکوں کو بری لائن میں تبدیل کردیا گیا۔ عب نعمانی سبکہ: ۱۹۹۰ء میں بیلائن بھی بری لائن میں تبدیل ہوگئے۔

ا : اس بل کا افتتاح ۱۸۸۷ء میں ہوا۔ اس کی تقمیر میں روہیل کھنڈوغیرہ کے انجینیر وں کی سخت محنت و دماغ سوزی رہی ہے، جس کے نتیج میں اس کا شار ہندوستان کے اہم بلوں میں ہوتا ہے۔ ع بنعمانی [بحوالدو کی پیڈیا]

ع : یہ جنکشن ۲۰۰۵ء میں ایسٹ سینٹرل ریلوے کے ماتحت ہوگیا، جس کا ہیڈکوارٹر حاجی پور بہار میں ہے۔ یہ اشیشن اب بنارس ضلع سے چندو کی ضلع میں شار کیا جاتا ہے۔ ع ب نعمانی

كرْه، فيض آباد ، لكهنو، بينه ، كلكته تك اور بحيم مين اله آباد لكهنو، د بلي مبيئ تك جاتي ہے۔ بنارس کے عوام میں بیاشیشن کینٹ کے نام سے بھی مشہور ہے۔

# ۴ \_وارانسي شي:

بيه نارته ايسٹرن [جهوئی لائن] كاخوبصورت الثيثن ہے۔ يہلے اس كانام بنارسٹی تھالیکن عوام میں علوی پورہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے،اس لیے کہاس کے قریب ہی علوی پورہ کا علاقہ ہے، جہال حضرت ملک افضل علوی کا مقبرہ ہے۔ یہاں سے چھوٹی لائن پورب میں سارناتھ ہوکر مئوا در گور کھیور تک، اور پچھم میں وارانسی ہوکرالہ آبادتک جاتی ہے۔فی الوقت جھوٹی لائن کو بڑی لائن میں بھی تبدیل کرنے کاعمل انجام یار ماہے،جس کے بعد بڑی لائن کے اسٹیشنوں میں اس کا شار ہوسکے گاتے

### ۵\_سارناتھ:

چھوٹی لائن کے انیا اسٹیش تغمیر ہوا ہے۔بدھ مذہب کا مقدس مقام ہونے کی وجہ سے نئ عمارت بھی بدھازم کی آئینہ دارہے۔

### ۲\_شيو يور:

يەمىنىل اىرىياكى سرحدىرواقع ہاوربرى لائن كى ئرينىس يہال سے كزرتى ہيں۔

### ٧\_منڈواڈیہہ:

یہ بھی میونیل ایر یا کی سرحدیر واقع ہے، چھوٹی لائن سے سے گزرنے والی ٹرینیں یہاں رکتی ہیں اور کافی چہل پہل رہتی ہے۔ڈیزل ریل انجن کا رخانہ(D.L.W.) اس ك، ك، ي، يون بالمراس بدلائن بهي براي لائن مين تبديل موكل-قار**يۇڭ رىئار** 

# ہے قریب ہی واقع ہے۔

ل: یہ کارخانہ انڈین ریلوے بورڈ کے ماتحت اورریلوے کی پروڈکشن یونٹ ہے،جس کا ذمہ دار اعلیٰ [چیف]
جی،ایم،کہلاتا ہے۔اس وقت اس منصب پر بی، پی، کھر صصاحب ہیں۔اس کارخانے کاسب سے بڑاذمہ داری،ایم،
ای، [چیف میکنیکل آئجینیر] کہلاتا ہے۔اس وقت اس عہدے پرشری راکیش بتاش صاحب ہیں۔اس کارخانے کا قیام
لال بہادرشاستری کے دور میں ۱۹۹۱ء میں عمل میں آیا تھا اور پہلاا نجن ۳۳ جنوری ۱۹۲۳ء کو تیارہ واجے اس وقت کے
وزیراعظم لال بہادرشاستری نے جعنڈی دکھا کردوانہ کیا تھا۔ یہاں اس وقت تقریباً ساڑھے چھ ہزار ملازمین ہیں۔
یہاں سے ہرسال ۱۳۰۰ نجن تیارہ وکر نگلتے ہیں۔یہ انجن جہاں اپنے ملک کے مختلف گوشوں میں سپلائی کیے جاتے ہیں
وہیں بیرون ملک مثلاً تنزانیہ بنگلہ دلیش،سری لنگا، پاکستان ،عمان،انگولا،میانمار،ملیشیا،سوڈان ،ویتام وغیرہ میں بھی
ایکسپورٹ کے جاتے ہیں۔عبانی

نوٹ: ریلوے کے تعلق سے بیمعلومات جناب قطب الدین صاحب[ریلوے ملازم وارانی کینٹ] سے فراہم ہو کیں۔

71.

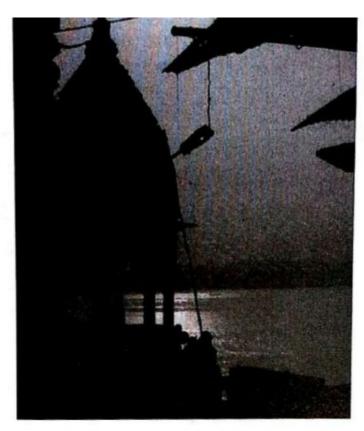

صبح بنارس

رفیج بنار سئیدوستان جریس بہت زیادہ مشہور ہے اور نشام اودھ کے ساتھ

اس کا ذکر لازی ہے۔ شاعروں نے اپنے اشعار کوان دونا موں سے زینت بخشی ہے۔ وجہ

یہ ہے کہ یہاں ہرروز تین بج سحر سے لے کرآٹھ بج صبح تک گنگا میں اسنان [ نہا نے ]

کر نے والوں کا گنگا کے گھاٹوں پر بہت بڑا بچوم رہتا ہے۔ خاص طور سے دشا سومیدھ پر تو

گویاا کی سیار لگارہتا ہے۔ ہندوستان کے کی اور شہر کی بین صوصیت نہیں ہے۔

اس صبح بنارس سے متاثر ہوکر غالب نے بنارس میں جومثنو کا تسی تھی وہ اس

کتاب کے شروع میں نقل کر دی گئی ہے۔ بنارس کے ایک مشہور شاعر آ غا تحشر شمیری ا

تاب کے شروع میں نقل کر دی گئی ہے۔ بنارس کے ایک مشہور شاعر آ غا تحشر شمیری ا

تاب میں بنارس سے متاثر ہوکر بیشعر کہا تھا:

ہوئیں یوں حسن کے افق پر تجلیات شباب پیدا

موارز ریں سے جیسے ہوتا ہے شبح کا آ فقاب پیدا

شام اودھ سے مراد کھنو کی شام ہے، کونکہ وہاں شام کے وقت حضرت شبخ اور امین آ باد کے علاقوں میں کافی رونق اور چہل پہل سے شبح بنارس کی یا د تازہ ہوجاتی

اور امین آ باد کے علاقوں میں کافی رونق اور چہل پہل سے شبح بنارس کی یا د تازہ ہوجاتی

الاس

Pdf by: Shahid Jamal

ہے۔ مجمع بنارس اور شام اور دوار دوشاعری کامحبوب مضمون رہاہے جسے با کمال شعراء نے طرح طرح سے باندھا ہے۔ دور حاضر میں اسے خوبصورت استعارہ کے بطور بھی استعال کیا گیا ہے۔ ایسے ہزاروں شعر پیش کیے جاسکتے ہیں جن میں صبح بنارس کے ذکر سے نفظی و معنوی حسن پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن صفحات کی بے جا زیادتی کا خوف لاحق ہونے کے سبب یہاں انہیں پیش کرنے کی گنجائش نہیں۔



ل: اسرز مین بنارس کی شعری واد بی شخصیتوں میں جناب آغا حشر کا شمیری صاحب ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ آپ اس رم رہ کہ ایم شعری واد بی شخصیتوں میں جناب آغا حشر کا شمیر تھا۔ بنارس کے دالمنڈی علاقے میں جہاں آپ کی رہائش گاہ ہے وہ دراصل آپ کا نانہال تھا۔ آپ کے والد آغا غنی صاحب [متوفی ۱۹۲۰ء] نکاح کے بعد مستقل طور پر بہیں قیام پر بر ہوگئے۔ آغا صاحب کی ولادت بھیم وتر بیت اور بودوباش بنارس میں بی ربی ۔ شاعری میں اپنا استاد جناب محد حسن فائز بناری [متوفی ۱۳۴۷ء] کو متحق خرمایا۔ آپ کے بھیتے جناب آغا جمیل صاحب [متوفی میں اپنا استاد جناب محد حسن فائز بناری و صاحب شے، جن کا انتقال ۱۹۲۴ء میں کلکتہ میں ہوا۔ ان کے پانچ صاحب اس مجرادگان کے اساء اس طرح ہیں:

ت برون من من المرشاه[٣] آغا كمال احمد شاه [٣] آغانبال احمد شاه [٣] آغاعران احمد شاه [٥] آغاعر فان احمد شاه-[۱] آغاجال احمد شاه [٣] آغا كمال احمد شاه [٣] آغانبال احمد شاه [٣] آغاعران احمد شاه [٥] آغا كمال وغيره] آغا حشر تشميري صاحب كانتقال ١٩٣٥ من لا موريش موااورو مين دفن موساح عب نعماني [بحواله آغا كمال وغيره]

221

df by: Shahid Jamal

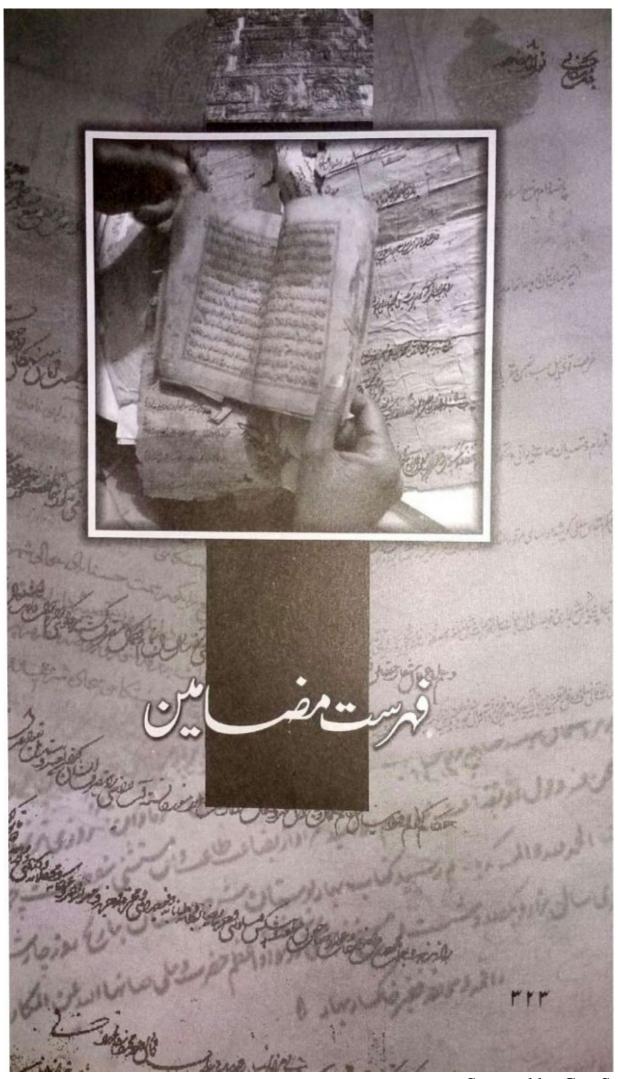

Scanned by CamScanner

| انتباب                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| پ <u>ش</u> لفظع                                                            |
| ديباچيرطبع دوم                                                             |
| ديباچه                                                                     |
| ب. ب.<br>مآخِذ                                                             |
| چاغ دَير                                                                   |
|                                                                            |
|                                                                            |
| بنارس بیا واراننی ۳۳                                                       |
| • محلِّ وقوع _ ۳۵ • شهروارانسي کي وجيشميه _ ۳۵ • کاشي _ ۳۵                 |
| • وَهِ فَكُ آكار ٢٠٠ • محد آباد ٢٠٠ • اسلام آباد ٢٠٠                       |
|                                                                            |
| ے ہوئے۔۔۔۔<br>کاشی کی خصوصیات زمانۂ قدیم میں ۳۹                            |
| کا کی کی مصوصیات رمانه کدیم ک                                              |
|                                                                            |
| بنارس كب آباد مواهم                                                        |
| • راجاکشن _ ۲۹ • راجاسورج _ ۵۰ • چندرگیت _ ۵۱                              |
| • راجا رس ۴۶ • راجا عوری ۴۵ • چیکرر پیت ۱۵<br>• اشوک اعظم ۲۵ • گوتم بدھ ۳۵ |
|                                                                            |
|                                                                            |
| سارنا تھ کی تاریخی حیثیت <i>بُدھ کے ز</i> مانے میں ۵۷                      |
| • شاڭيەئنى كامقېرە ۵ • اشۇك كاستون ۵۹ • گنبدېمايول ۹۹                      |
| قاريغ (لارين)                                                              |
| 0,000                                                                      |

اشوك كے عبد حكومت كاز وال ٦٣ • كَنِفَك \_ ١٣ • چندرگيت انى \_ ١٣ • كِرَ اجِيت \_ ١٥ • كالى داس \_ ١٦ • چینی سیاح فابیان \_\_ ۱۷ • داجا براجیت کے بعد کے دوسرے فرمانروا \_\_ ۱۸ بنارس عبداسلامی میں ۲۹  $\mathcal{L}$  $\mathcal{L}$ بنارس میں مسلمانوں کی آمد وے • معجد دوو فیم کنگره \_\_\_ ۸۳ • را جائج چندوالی بنارس \_\_ ۸۷ • را جا بناروالی بنارس \_\_ ۸۸ حضرت سيّد سالار مسعود غازي كاتبليغي قافله ٨٩ • تلك سيّد فخرالة بن علويّ \_ ٩٦ • ميران ناصر \_ ٩٤ • مؤهبيد \_ ٩٨

Scanned by CamScanner

210

# سلطانتمس الدين مش كادَ ورحكومت اور بنارس ١٠٧ • حاجی محمدا در لیں حاکم بناری ۱۰۸ • اُس دورِ جکومت کے چنداہم واقعات م • عزیز الدین حاکم بنارس \_ ١١٠ ه عبدالرزاق حاکم بنارس \_ ١١١ • محد با قرخان حاكم بنارس ١١٣ ٥ جمال الدين حاكم بنارس ١١٣ ن احد حاكم بنارس ١١٥٠ ٥ مقبره فخر الدين شهيد علوي \_ ١١٥٠ • مسجد جھاڑوشاہ \_ ۱۱۵ ہ چو کھمبا کی مسجد بسا ۱۱۷ ہ راج مندر کی مسجد \_ ۱۱۷ « شكرتالا ب كي سجد .... ١١٨ بنارس خواجهُ جہاں ملک الشرق کے عہد میں ۱۱۹

• سمرقندي سلمانور كا قافله بنارس إلى ١٢٠ و ملك مبارك شاه ملك الشَّرق ثاني \_ ١٢١ • محد خالص عاكم بنارس \_ ١٢١ • سيد بدليج الدين قطب المدار \_ ١٢٣

• غلام انبياء حاكم بنارس ١٢٨ • يارچه محمودي ١٢٨ • راجاني يي ١٢٥

. • فيروزه خانم ١٢٥ • يارچئگل بدن ١٢٥ • راجاني يي كي محد ١٢١ .

• سلطنت شرقیه کازوال ۱۲۷ : • سیدغلام ایمین حاکم بنارس ۱۲۷ • مهاراجا بیرنگه ۱۲۷

• كبير داس ١٢٧ • كبير چورا بس منت روي داس ١٣٠

• افغانیولکا بناری حمله ۱۳۲ • شیرخان ظم بنارس ۱۳۷ • عثمان خال حاکم بنارس ۱۳۸

• مِيْضَلَ عَلَى خَالَ ١٣٨ • حِلَالْ خَالَ الْمُلَقَّبِ بِهَ اسلام شاه ١٣٩

## \_\_\_\_\_ دَورِ اکبری تاریخِ مغلیه کازَریں دَور ۱۳۱

• خانِ زمان علی قلی خان والی بنارس ۱۳۱ • راجانو و رمل ۱۳۳ مراجانو و رمل ۱۳۳ ما ۱۳۵ ما دارجیم خافجانان ۱۳۲ ما ۱۳۳ ما ۱۳ ما ۱۳۳ ما ۱۳ ما

# اورنگ زیب عالم گیراور بنارس ۱۹۳

و داراشکوه ۱۹۲۰ و یدول کارجمه ۱۲۵ و ابوالحن حاکم بنارس ۱۲۱۰ و عبد عالمگیریس بهاشا کی خدمات ۱۲۱۰ و عبد عالمگیریس بهاشا کی خدمات ۱۲۵۰ و شهد عالمگیریس بهاشا کی خدمات ۱۲۵۰ و شهد غالمگیریس بهاشا کی خدمات ۱۲۵۰ و شهد غاله داراشکوه ۱۲۵۰ و شهد غاله داراشکوه ۱۹۲۰ و شهران بهگونت گوسائیس ۱۹۰ و فیمان بهگونت گوسائیس دام ۱۹۲۰ و فرمان شاه عالم برا کے گوسائیس دام ۱۹۲۰ و فرمان شاه عالم برا کے گوسائیس دام ۱۹۲۰ و فرمان شاه عالم برا کے گوسائیس دام ۱۹۲۰ و فرمان شاه عالم برا کے گوسائیس دام ۱۹۲۰ و فرمان شاه عالم برا کے پون دام ۱۹۵۰ و فرمان شاه عالم برا کے درام پرشاد ۱۹۵۰ و فرمان شاه عالم برا کے درام پرشاد ۱۹۲۰ و فرمان شاه عالم برا کے درام پرشاد ۱۹۲۰ و فرمان شاه عالم برا کے درام پرشاد ۱۹۲۰ و فرمان شاه عالم برا کے درام پرشاد ۱۹۲۰ و فرمان شاه عالم برا کے درام پرشاد ۱۹۲۰ و فرمان اور نگزیب بناتم کسی جی دران ساه عالم برا کے دیون درام کے درام اسلام سام برا کے دیون درام کے دران شاه عالم برا کے دیون درام کے درام اسلام کسی می دران شاه عالم برا کے دیون درام کے درام اسلام کسی می دران شاه عالم برا کے دیون درام عبد عالمگیریس مندرول کا احترام ۱۹۸۰ و درام کسی می درام ۱۹۸۰ و درام کسی می درام ۱۹۸۰ و درام کسی درام کسی درام ۱۹۸۰ و درام کسی درام درام ۱۹۸۰ و درام کسی درام کسی درام ۱۹۸۰ و درام کسی درام کسی درام درام کسی درام ۱۹۸۰ و درام کسی درام کسی درام درام کسی درام درام کسی درام

ناریخ لن*ار بنار* 

بنارس میں عہدا ورنگزیب کی مسجدیں اور دوسری یاد گاریں ۲۰۹ • معددهر براب ٢٠٩ و تغير كالس منظر ٢١٨ و جامع معددهر برا الكخصوص نوك ١١٨ • معجد عالمكيرموسوم بمعجد فواره ٢٢٥ • مدرسه حافظ امان التحييني ٢٢٩ • مجدقدم رسول تيلياناله ٢٣٠ • قدم رسول ٢٣١ • گلزار كل ٢٣١ • شائسته منزل ۲۳۲ • عاشق ومعثوق كامقبره ۲۳۲ • عشق كاليك عجيب وغريب واقعه \_\_\_ ٢٣٥ • اورنگ آباد \_\_ ٢٣٧ • اورنگ زیب کا انقال \_\_ ٢٣٧ • معظم شاه عالم بها درشاه اول \_\_٢٣٧ • جهانداراورفرخ سير\_ ٢٣٨ • نوام عمورعلى خال ناظم اعلى بنارس \_\_٢٣٨ •معمور مجديا كرت وض كوره ٢٣٩ • معجديا كرت عجد شهيد ٢٣٩ • محدثاه \_ ٢٣٠ • ميرسيدرتم على ناظم بنارس \_ ٢٨١ • مرزامحدتق خال \_ ٢٨١ • شيخ على حزيل ٢٣٢ • والمندى ٢٨٨ • واقعات سركزشت ٢٨٨ مسلخ حس ٢٣٧ • شرح حال ٢٣٧ • تذكرة المعاصرين ٢٣٧ • تذكره شعراء ٢٣٥ • محد فاطمان ، ايوان وشنشين ٢٣٥ • راني بحواني بنكال ٢٣٨ • سلطان مجابد الدين ابوالنصر احدشاه ٢٣٩ • بربان الملك سعادت خال ٢٥٠ • نواب صفدر جنگ حاتم بنارس ٢٥١ • سلطان عزيز الدين عالمكير ثاني ٢٥١ • راجابلونت سنگھ ٢٥٢ • لعل خال ٢٥٢ • حضرت شاه کنز ٢٥٢ • جومد على خال ٢٥٠ • سليمان دوم ابن ثيوسلطان ٢٥٠

کے کی ۔۔۔۔ سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ۲۵۵

• راجالوره ٢٥٠ • بنارس مين مندوراج :خصوصي نوث ٢٥٠

ناريو للأربئار

ــــــ تمـــــــ المريزون كا قدم هندوستان ميں ۲۵۹ انگریزی وَ ورحکومت کے تاریخی واقعات ۲۹۳ • عدالت، قوانين وشرعي فيل ٢١٣ • مرزاحسن خال بهادرها كم بنارس ٢١٣ • جهمة مرزا امامي ٢٦٣ • شنراده مرزاجوان بخت خلف شاه عالم • حيدرباغ موسوم به بادشاه باغ ٢١٨٠ • بادشاى باغ ٢١٥٠ • نواب على ابراجيم خال حاكم بنارس ٢٦٧ • نواب كي ديورهي ٢٦٧ • قاضى القصاة مولوى واصل على خال ٢٦٨ • مسجد آغا تنج ٢٢٩ ... • چوب وضوسر ور کا ئنات عليق <u>٢٦٩</u> • عيدگاه لاث بھيرو <u>٢٦٩</u> • بلوه بیس ۲۷۱ • کوتوالی کی مسجد چوک ۲۷۲ • جارج چهارم کی تخت شینی ۲۷۳ • سیداحد بریلوی کی بنارس آمد سام و انگریزی سکون کارواج سام در • تغير جے نارائن کالج \_ 220 • حيات النساء بيگم \_ 220 • مسجد تيلوچَن بازار \_\_ 221 • اردوتحرير كارواج ٢٧٦ • وليم جهارم كي وفا اور وكوريد كي تخت شيني ٢٧٧ • بلوه پنسیری ٢٧٥ • محداورنگ آباد ٢٧٥ • يدي كادها كه ٨٨٠٠ • قيديون كابلوه ٢٢٨ • زرافه جانور ٢٨٨ • كوتنس كالح ٢٤٩ • بريش چندركالج ٢٨٠ • نوالمين الدوله بسرنوات سالدوله ١٨٠ • نواب واجد على خال ١٨١ • مسجد دائم خال ١٨١ • غدر ٢٨٠ • إجراك رمل كارى ٢٨٢ • وفات مهارا جابا بويسده نارائن سكه ٢٨٠ • عيدگاه كاشي وديا پيني ٢٨٣ • كاشي وديا پيني ٢٨٣ • مرزار جب على بيك سرور ٢٨٣ • نواب محميلي، خان آف تُونك ٢٨٦ • مسجد نواب تُونك ٢٨٠ • نواب سكندر بيكم صاحبه واليه مجعويال كى بنارس آمد ٢٨٨ • سرسيدا حمد خان ٢٨٨ 779

• محدلوبليه كبير چورا \_\_ ۲۹۱ • ژبوك الفريد پسرملكه وكثوريه \_\_ ۲۹۱ • مسجد بازاودهو بوره ٢٩٢ • سيدتراب على خان بهادرسيه سالار ٢٩٢ • جنگلی شیر کاواقعه \_\_ ۲۹۲ • پرنس آف دیلز کی صحت بربنارس میں جشن \_\_۲۹۲ • معجد چھتے تلے ۲۹۳ • كالى معجد سليم يوره ٢٩٣ • شديدسيلاب اوروبا ٢٩٣ • معجد بربلاد گھاٹ \_ ۲۹۴ • سرکاری اسپتال \_ ۲۹۴ • جلسهٔ تهنیت دربار عام \_ ۲۹۴ • استال کا جراء ہے ۲۹۳ • مسجدانگلشالائن ہے۲۹۳ • وفات مهارا حاایشری نارائن سنگه والی بنارس .....۲۹۵ • جارج پنجم والی مندکی بنارس میں آمد ..... ۲۹۵ • ندوة العلماء كا گيار ہواں اجلاس اور کمی نمائش \_\_\_ ۲۹۲ • مهاراجا بنار رك اختيار سير كي سيرو كي ٢٩٧ • كالي آندهي ٢٩٧ • بلوه آغاشا بي ٢٩٧ • بنارس ہندو یو نیورٹی کی بنیاد \_\_ ۲۹۷ • متواتر اور بھیانک تین زلزلے \_\_ ۲۹۸ • بلوه سانڈشاہی \_ ۲۹۸ • آل انڈیا تاریخی سنی کانفرنس \_ ۲۹۸ • طاعون \_\_ ۲۹۹ • اجلاس جمعیة علما ہے ہند ..... ۲۹۹ ہندوستان کی آزادی اورانگریزی حکومت کا خاتمہ ۱۰۳ • قتل مهاتما گاندهی اور بنار کل سوگ ۱۳۰۰ • سیلاب ۲۰۰۳ • شاه سعود والى عرب كى بنارس آمد ٢٠٠١ • ملكه ايلزا بين كى بنارس آمد ٣٠٠٠ بنارس میں ہنڈوں کی اہم عبادی گاہیں ہے۔ • برتكال مندر \_\_ ٢٠٠ • برجا كامندر \_\_ ٣٠٨ • بشيشور كامندر \_\_ ٢٠٠٨ • مان مندر \_\_ وسم • گویال مندر \_\_ ۱۳۰۰ • بند مادهومندر \_\_ ۱۳۱۰ • سیتارام مندر \_ ۱۰۰ • نیپال مندر \_ ۱۱۱ • کال بھیرو \_ ۱۱۱۱ FF.

• درگامندر\_ ۱۱۱ • بھارت ما تامندر ۱۱۱ • تلسی مانس مندر ۱۱۱۳ • مرکامندر ۱۱۱۳ • بریش چندرگھاٹ ۱۲۱۳ • مرکش چندرگھاٹ ۱۲۱۳ • بریش چندرگھاٹ ۱۱۵۰ • بریش چندرگھاٹ ۱۱۵۰ • بین والی ۱۱۵۰ • بین گاگھاٹ ۱۱۵۰ • منکرنگا گھاٹ ۱۵۰۰ • میرگھاٹ ۱۵۰۰ • گیان والی ۱۱۵۰ • بیناچ موچئن ۱۲۱۳ • ایناچ موچئن ۱۲۱۳ • ایناچ موچئن ۱۲۱۳ • امرت کنڈ ۱۲۵۰ • ناگ کوال ۱۵۰۰ • بیناچ موچئن ۱۲۱۳

\_\_\_\_\_ انگریزی دور کی چندا ہم عمارتیں ۳۱۷

• مالوبيه بل ١١٦ • ريلوك لأنين ١١٨ • مغلسراك ١١٨ •

• كاشى ١٨٨ • وارانى ١٨٨ • وارانى شى ١٩٩

• سارناتھ \_ سام • شيوپور \_ سام • منڈواڈيہ \_ ٣١٩

• صبح بنارس \_\_\_ ۱۳۲۱

ه فهرست مضامین ۲۲۳ • مآخذ تعلیقات ۲۳۲

ناريخ **لثار بنار** 

## مأخذ تعليقات

#### اس كتاب ك تحقيق وتعلق مين درج ديل كتابون عدد لي كى:

| اعت / تفصيل                             | اسنطبا | ناشر/مكتبه             | نام مصنف                     | ماخذ                  |
|-----------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| كتبضانه جامعة ظهرالعلوم                 |        | تاج پېلشرز دېلی        | مولانا اشرف على تفانوي       | بيان القرآن           |
|                                         |        | اعتقاد پبلی کیشنز دہلی | مفتى محشفيع ديوبندئ          | معارف القرآن          |
|                                         | ۱۹۹۵   | دارالفكر بيروت         | ابوعبارهم الحمين شعيساني     | نسائىشرىف             |
| ايغسسنا                                 |        | وارالفكرالعربي         | احمه بن بن الله              | مسندامام احمد         |
| ايغسسنا                                 |        |                        | محدابن عيسىٰ ترنديٌ          | ترمذی شریف            |
| النسا                                   | ,1997  |                        | علامه محمدين عبالباقى زرقاني | شرح مواهب اللدنيه     |
|                                         | ,1149  | مكتبه تمنائي بكعنؤ     | منثى لام سہائے تمنا          | افضل التواريخ         |
|                                         | ۱۸۲۳   | مكنتبه نول تشور        | مولانا عبلالقادر بدايوني     | منتخب التواريخ        |
| ايخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        |                        | منشى دانشور صنارائ           | مفتلح التواريخ إفاري  |
|                                         | ۱۸۸۳   |                        | ,                            | اودھ کا بیان          |
|                                         |        | مورنمنث پيال آباد      | راجا شيو پرشاو               | آئينة تاريخ نما       |
|                                         | اعداء  | مطبع ولكشاءفع كرمه     | بابوهت پرشاد                 | تاریخ اودھ            |
|                                         |        | ,                      | ثروت صولت                    | لماليلاميك مخضرتان    |
| ايضــــــــــا                          | ۸۰۹۱,  | رفاه عام پریس لامور    | مولوی سیداحد دہلوی           | فرہنگ آصفیہ           |
| ايضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۱۹۱۳   | مطبع نول نشور          | رحمان على                    | تذكره علاء مند [فارى] |
|                                         | ,1001  | مؤسسهالرساله، بيرو     | حافظ مش الدين ذهبي           | سيراعلام النبلاء      |
| اينــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | r      | مكتبه مدني ديوبند      | شاه عین الدین ندویٌ          | تاریخ اسلام           |
| ابخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        | میشنل پریس الهآباد     | چودهری نبی احد سند بلوی      | وقائع عالمكيري        |

227

|                                                |                                          |                                | 8                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| كتبضانه جامعة ظهرالعلوم                        | انوارالمطابع لكصنؤ                       | سرجان مالكم                    | تاریخ ایران                                     |
|                                                |                                          |                                | تاريخ سلاطين شرقى                               |
| ايضا                                           |                                          | ا قبال جونپوری                 | اورصوفياء جونپور                                |
|                                                |                                          |                                | قرة العيون                                      |
| بشكريه مولانا اشتياق احرصنا                    | حنيف بكد يوديوبند                        | مولا نامحمه حنيف گنگوہی        | في تذكرة الفنون                                 |
| أواوا بشكرية جناب فليق الزمائط                 | ندوة المصنفين دبلي                       |                                | اسلامي مندكي عظمت                               |
| ١٩٧٢ء ايضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | جمال پرننگ دہلی                          | قاضل طهرمبارك بورئ             | ن<br>خلافت <i>ل</i> اشده <sub>ادر</sub> ہند ستا |
| ۱۹۸۳ع اینے                                     | مطبع معارف فطعم كره                      | علامه سيد سليمان ندوگ          | عرب مند تعلقات                                  |
| ايعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | اد بی دنیاد ملی ۱۹۹۱ء                    | شيخ محماكرام                   | آب کوژ                                          |
|                                                | توی کونسل برائے فرفغ                     | مدرياعلى فبضل الزخمن           | اردوانسائيكلو پيڈيا                             |
| ٢٠١٠ء بشكرييولوى انصارا حمرصنا                 | اردو زبان، دبلی                          |                                |                                                 |
| وركت فجانه مولانا مجم الحق مرادآباد            | موجود                                    | فروری ۱۹۷۸ء                    | ماهنامه دين ودنيا                               |
| وركشبطانه سلام اللهصديقي مزوم                  | موجود                                    |                                | مرالسالكين                                      |
| بشكرية ولانارياض لدين نعمانى                   |                                          | بابا فريدالدين عطارً           | تذكرة الاولياء                                  |
| كتب خانه دارالعلوم ديوبند                      | اِکوئی                                   | ابوالجمال احدمكرم عباسي جربا   | حكمت بالغه                                      |
| ١٩٩٤ء دركتب خانهٔ خود                          | مكتبه عثانيه بوره معرو                   | مولانا محرعثان معروفي "        | ا يطلمي تاريخ                                   |
| ۱۹۹۳ء ایضا                                     |                                          | پروفیسر محمد رفیق خال          | سكى ندېب                                        |
| سترهوال ایڈیشن اینے                            | وین دنیا پبلشنگ دہلی                     |                                | هندوتان إرسلام حكومت                            |
| +۱۹۹۹ء ایضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وشوود ياليه بركاش                        | ملح اكربر شادسنكھ              | ستونترنا آندول بنار <sup>[مندي]</sup>           |
|                                                | مركزبحوث ودراسا                          | 2. 5                           | مكه مكرمه ماضى وحال                             |
| ∠۲۰۰۰ء ایضــــــــــاً                         | مديينه منوره                             |                                | کے آئیے میں                                     |
| ۲۰۰۲ء ایضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | زرنگار کمپیوٹر مدنپورہ بنار <sup>ک</sup> | شادعباس                        | مدنیوره کی نصاری برادری                         |
| اا ۲۰ ایضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | پر نثیاوارانسی<br>م                      | مفتى <i>عبدالسلام نعما</i> نيٌ |                                                 |
| ايض                                            | •                                        | مولاناا بوالحس على ندويٌ       |                                                 |
| ناريو (نارينار                                 |                                          |                                |                                                 |
| فارتج الارتمار                                 |                                          |                                | ٣٣٣                                             |

| در کتب خانهٔ خود |        |                        | ڈاکٹر ہاشم رضاعلی بخت<br>مولوی فیروز الدین | ا یک خنزادے کی داستان                |
|------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ايضــــا         |        | البحم بكثر بودبلى      | مولوي فيروزالدين                           | فيروزاللغات                          |
| ايض              |        |                        | مولوی اساعیل میرتھی                        | اردوکی چوتھی                         |
| ايض              |        |                        | تتمبروا كتوبر • ٢٠١٠ ء                     | ما ہنا مہدارالعلوم دیوبند<br>به لاین |
|                  |        |                        |                                            | تذكرة التقين في احوال                |
| ايض              | واسماه |                        |                                            | خلفاءسيدنا بديع الدين                |
| ارض              | و ۱۹۳۹ | سلطانيه برقى يرس لكھنؤ | چودهری نبی احدسندیلوی                      | مرقع بنارس                           |

ناريخ **لنارښار** 



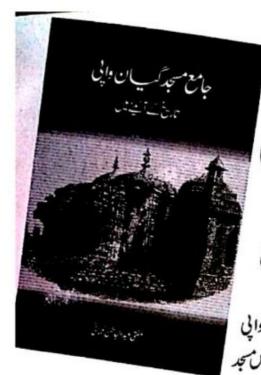

جامع مسجد گیان واپی تاریخ کے آئیے میں

مفتى عبدالباطن نعماني

بابری مجد کی شہادت کے بعد بنارس کی جامع مسجد گیان واپی کا جاہ وجلال فرقہ پرستوں کوخائف کیے ہوے ہے۔اس مجد

کے بارے میں متعدد غلط پروپگنڈے عام ہیں جن میں سب سے بڑا اور سفید جھوٹ ہے ہے کہ اسے اورنگ زینے وشونا تھ مندر توڑ کر بنوایا۔ جب کہ تاریخ شاہد ہے کہ یہ مجداورنگ زیب کے پرداداا کبر کے دور میں بھی نہ صرف موجود تھی بلکہ 'دینِ الٰہی' کی سرگرمیوں کا مرکز بھی تھی۔ پھرا کبر کے بوتے شاہ جہال نے یہاں ایک مدرسہ 'ایوانِ شریعت' قایم کیا جو آزادیِ ہند کے کافی بعد تک جاری رہا۔

ابن مبحد کی تغییر پراتنے ماہ وسال اور مختلف حکومتوں کے اسنے دور گزر چکے ہیں کہ اب کسی بوٹ سے بوٹ تاریخی بنیاد پر بھی اس کے خلاف کوئی دعویٰ سے خبیس ہوسکتا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مندوستان کی تاریخ میں بعض جھوٹ اتنی کٹرت سے بولے گئے ہیں کہ آج اُن پر صدافت کی مہر لگ چکی ہے اور اس مہر کوصاف کرنے کے لیے ایماندار اور غیر جانب دار مورخ کوناکوں جنے چہانے پڑیں گے۔

بہرحال اس جامع مسجد کے تعلق سے جو بھی تاریخی شواہد اور انگریز ول کے زمانے سے لے کرآ زادی ہنداور اس کے بعد سے آج تک حالاً و واقعا و حادثاً و المیارونما ہو ہے ہیں ،اُن کامطالعہ اس کتاب میں کیا جاسکتا ہے۔

### هبلی اللہی جوائی بہا آنے والا <u>ہے</u>

Pdf by: Shahid Jamal

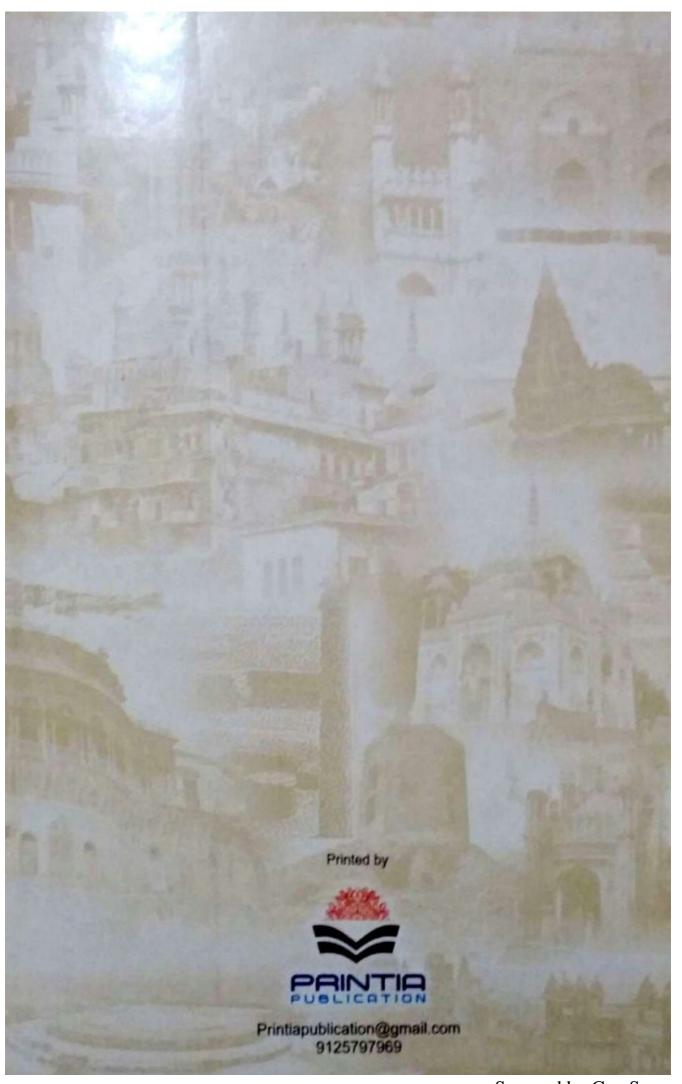

Scanned by CamScanner



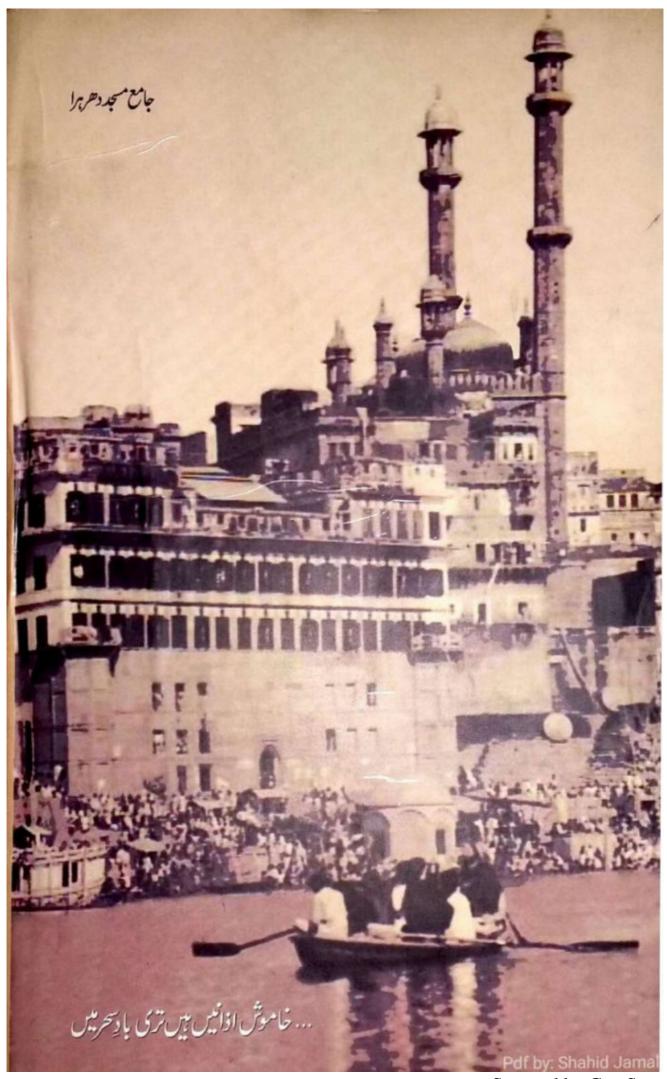

Scanned by CamScanner